



حقانیت سید ناامام مین شی الله عنه اور حدیث قسطنطنیه کی شخصی ق عدیث قسطنطنیه کی شخصی ق تالیف مفتی سیرضیاء الدین نقشبندی قادری

نائب في الفقد جامعه لظاميه فاؤخراً ف ايوالحيات اسلاك ديسري سنتر

ناشر : ابوالحسنات اسلامك ريسرج سننز حيدرآ باد ، وكن

Website: www.ziaislamic.com Email:zia.islamic@yahoo.co.in

## جمله حقوق مجن ناشر محفوظ بين

نام كتاب : حقانية سيدناا مام مسين رضى الله عندا ورحديث تسطيطنيه كي تحقيق

تالیف : مولانامقتی سید ضیاءالدین تشنیندی قاوری دامت برکاتیم منائب شخصی الفقه جامعه نظامیه و فاؤنثر را بوالحسنات اسلامک ریسریج سنشر

طبع اول : ريخ الثاني ٢٩ ١٩٠٠م

تعدادا شاعت : ثمن برار (3000)

قيت : 25رويخ

ناش : ايوالحنات اسلامك ريسرج سنشر هيدرآ باو، دكن

كمپوزنگ : ايوالبركات كمپيونرسنز حيدر آياد،دكن

مطئ تشيم كار: كتبه جام نورننياكل جامع متجدوكل \_

見ず ③

خنائے گفتی

#### **٠....باب اول..... ♦**

- ور الل بيت اطهار كي بحبت وفضيات الم عالى مقام رضي الله عند كي حقا نيت كابيان
  - 🛞 محبت کامعیار
  - محبت الل يبيت وصحابه شعارا بل سفت
  - ﴿ جِمَّةِ الوداع عِيداليسي كونت محبت المليت يرخطب
  - ﴿ صحابه كي افريت حضورا كرم صلى اللَّه عليه وسلم كي افريت كاباعث
    - 🛞 قرآن والل بيت ے وابشگي بدايت كي صفائت
    - امام عالى مقام رض الله عنه كي حقانيت وصداقت
    - المل بیت کرام کی بے حرمتی موجب لعنت وہلا کت
    - حسنين كريمين رضى الله ونهما كاجائي والا بحي جنتى ہے
      - فضائل سيدنالهام حسين رضى الله عنه
        - الله والادت بإسعادت كى بشارت
          - ولاوتهارك
          - القابمبارك
            - ي اولادا کاد
      - حسن وحسين جنتي رضى الله عنهما نام
    - 🤧 خطرات حسنين كريمين رضي الله عنما جنت كي أرينت
  - حنین کریمین رضی الشاعثما کی محبت محبوبیت خداوندی کی ضانت
- 🚁 حضورسلی الله عليه وسلم تے صنين ترمين رضي الله عنهما کي خاطر خطيه موقوف فرماديا
  - 🚓 حسنین کریمین رضی الله عنها کا وجود باجود سرایا دین وشر بعت

#### **→.... باب دوم.....**

## ♦.... بــاب ســوم.... ♦

# تقريظ

مفكر اسلام حفزت علامه مولانا مفقى ليمل احجد دامت بركاتهم فتح الجامعة جامعة نظامية

الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمسرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين اجمعين امابعد

اسلام بیں خلافت داشدہ کے بعد الوکیت کا آغازہ وگیا، اس
سلسلہ میں بعض لوگ بزید بلید کوئی خلفاء بیں شار کرنے کی کوشش کئے
ہیں اور اس کیلئے امیر المؤمنین کا لقب بھی تحریر کے ہیں جبکہ ابتداء ب
ائل سنت و جماعت اس سے نا راض ہیں اور اس کے اعمال تھیجہ کونفرت کی
نظر سے و کیلئے ہیں ، اس کے ساتھ بزید کے چاہنے والے اس قدر
نظر سے و کیلئے ہیں ، اس کے ساتھ بزید کے چاہنے والے اس قدر

آئی ہےاس کے ذریعہ بزید کو بخشش دمغفرت یافتہ اور جنتی بنلانے لگے ہیں۔

عزيزم مولوى حافظ سيد فياء الدين أقشيندى مازال علمه يسترايد، تائب شخ الفقد جامع نظامية قاس كيمل تحقيق كت احاديث اوركت تاريخ وميرت من سياور فابت كياب كديزيداس بشارت بيل شال فيل به يركب في مسلمانول كيلي مفيدا درائمان افروز به وعاب كرالله تعالى اس كتاب كوبدايت كافر العدينائ ، آمين بسجاه سيد الانبياء والموسلين صلى الله عليه واله الطيبين واصحابه الاكومين وسلم

شرح و شخط ۱۳۳۷ مفتی طبیل اند م ۱۲۰۸ری ۴۳۰۹ء شخ الجامعه جا معداظامیه

# سخن إئے گفتی

زرنظر کتاب محقق البیت سیدنا امام حسین رضی افلد عنداور حدیث قطعطنید کی محقق الناب برحشمال ہے، باب اول قضائل ہے متعلق ہے ، اس باب بیل قرآن کر کیم واحادیث شریفہ کے حوالہ سے اہل بیت اطبار بالخصوص امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حملی اللہ عند کے فضائل ومنا قب مختم طور پر بیان کئے گئے ، امام عالی مقام کی حقاشیت وصدافت کو واضح کیا گیا اور کتاب وسنت کی روشی جس بتلایا گیا کہ اہل بیت اطبار ظاہر و باطن کی یا گیزگی ہے متصف ہیں ، ان سے محبت ومودت ایمان کسیلے شرط ہے ، اور ان سے بغض وعداوت ، اللہ نقائی اور اسکے حبیب اگرم صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ و کم سے بغض وعداوت ، اللہ نقائی کے متراوف ہے۔

لیص طفوں میں یز پرکو''ا میرالمونین'' اور'' رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ سے یا دکیا جاتا ہے کہ یز پر قسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں شریب تھالبند اوہ صدیث میں ندکور بشارت کا مستحق اور مغفرت یا فتہ ہے۔

اس لنے باب دوم میں بزید کی قدمت میں وارواحادیث وآ فاراور تاریخی روایات بیان کی گئیں اوراس کو رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین کہنے کاشری تھم ہتایا گیا۔

اور باب سوم میں اس بات کا تفصیلی طور پرعلمی و تحقیقی جائز والیا اور باب سوم میں اس بات کا تفصیلی طور پرعلمی و تحقیقی جائز والیا کہ بیزید فسطنطنیہ کے کونے معرکہ میں، کس سنہ میں شریک رہا، مستند کتب تاریخ و معتبر کتب رجال کی روشی میں بحث کی گئی کہ حدیث شریف میں 'مدینہ قیصو" کے جوالفاظ وارد ہیں اس کی مرا دروم کا شبر کیا ہے چتا نچ بعض شارحین کے قول کے مطابق اس سے مرا دروم کا شبر محمل ہوا جب کہ بیزیہ بین انہی میں ہوا جب کہ بیزیہ بین انہی نہیں ہوا تھا، دیگر شارحین کے بقول اگر اس سے قسطنطنیہ ہی مراد لیا جائے تو چونکہ بیزیہ پہلے لشکر میں شریک نہیں تھا اس لئے حدیث شریف جائے تو چونکہ بیزیہ پہلے لشکر میں شریک نہیں تھا اس لئے حدیث شریف میں وارد مقتبر میں ادر مقتبر سے دوشارت و بشارت کا و مستقی تبییں۔

صحیح بخاری مجیح مسلم ، جامع ترندی بستن ابوداود بسنن نسائی بسنن ابن ماجه بمشدرک علی التحکسین ، مشد احد بمشد ابویعلی بمشددیلی ، مجم کیرللطم انی بهم اوسط للطم انی ، مشد الشامیین للطم انی بمصنف این انی شینة ، شعب الایمان ، ولاک النوق للبیبتی ، الفتح الكبيرللسيوطى، شرح السنة ،المطالب العالية، كنز العمال، مشكوة المصانح ، زجاجة المصانح ،عمدة القارى ، فتح البارى ،مرقاة المفاتح ،اسدالغلبة ، تتبذيب الاصابة في معرفة الصحابة ،طبقات المن سعد معرفة الصحابة لا في تعيم ، تاريخ كامل ، البداية والنباية ، تاريخ طبرى ، تاريخ المخلفاء ، السواعق المحر قة بتورالا ليصار في مناقب آل بيت النبي المخارو فيمره كتب حديث ، كتب تاريخ وكتب رجال مناقب آل بيت النبي المخارو فيمره كتب حديث ، كتب تاريخ وكتب رجال محوال بي متعلقه موضوع برعلى بحث بدية قارئين كي جارتي بيد

اللہ تعالی اپنے صبیب کریم صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم اور آپ کی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم اور آپ کی اللہ علی واصحاب کرام کے وسیلہ سے جماری خامیوں اور کوتا ہموں کو درگر فرمائے اس حقیر کاوٹ کو اپنی بادگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور جمسب کو سراط منتقم برقائم ووائم رکھے۔

آمين بنجاه سيندناطه وياس صلى الله عليه و اله وصحبه اجمعين.

سيد نها ءالدين نقشبندي قادري فلا نائب شيخ الفقه جامعه نظاميه اقمایریدالله لیذهب عنکم الرحس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا ترجمه: بینیناً الله تعالی تو یکی جابتا ہے اے ٹی کے گھر والوکہ تم سے برٹایا کی دورفر مادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کردے (سورة الاحزاب ۳۳س)

# باب اول

الل بیت اطبهار کی محبت و نصیلت اور امام عالی مقام رضی الله عنه کی حقانیت کابیان الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه سيد الانبياء والموسلين وعلى اله الطبين الطاهرين واصحابه الاكرمين الافضلين ومن احبهم وتبعهم باحسان اجمعين الى يوم الدين.

#### باب اول

الل بیت اطیار کی مجت و تشیلت اور
امام عالی مقام رضی الله عند کی حقانیت کابیان
الله تفالی نے قرآن کیم میں ابلیت کرام سے مجت کا حقم قربایا
ہے: قبل لا استلاکھ علیہ اجوا الا المودة فی القوبی، ترجمہ
الشریعی الله علیہ وسلم آپ فرمان شیخ ایس تم سے اس پر کھا جرائد میں چاہتا ہوں برخ قرابت واروں کی مجت کے (سورہ شوری :۳۳)۔
اور حدیث شریف میں ہے ادبوا او لاد کیم عملی ثلاث محصال اور حدیث شریف میں ہے ادبوا او لاد کیم عملی ثلاث محصال حب نہ کے وحب اہل بینه و قالاو قالقوان ترجمہ تم ای اوال او کو

تین باتوں پرتر بیت کروا پیج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی محبت، آپ کے ابلیت اطبار کی محبت اور تلاوت قرآن [الفتح الکیرلولا مام السیوطی من ایم ۵۹ (۵۸۷)]۔

ارشاد فداوندی بالسمایس بدالسه لیدهب عنکم المو جسس اهل البیت و یطهر کم تطهیر الترجمد بیتینا الله تعالی و در قرمادی او تو کی وابتا ہے اے تی کے گروالوکہ تم ہے برنا پاکی دور قرمادی او ترجمینی پاک کرکے خوب سخراکرد کے (سورة اللازاب ۲۳۳) اس آست قرآئی سے تابت ہے کہ الله تعالی نے الل بیت کو برحم کی قکری ماعتقادی عملی اخلاقی مظاہری و باطقی نجاستوں سے پاک وصاف طبیب ماعتقادی عملی اخلاقی مظاہری و باطقی نجاستوں سے پاک وصاف طبیب وطاہر رکھا مال کے شان نزول کے متعلق ام المؤسنین سیدتا ام سلم درشی الله عنه الله عند مالوجس اهل البیت قالت فارسل یوسد المله لیده جانے مالوجس اهل البیت قالت فارسل وسلم الله وسلم الی فاطعة و علی و الحسن والے حسین فیقال هو لاء اهل بیتی قالت قلت یا دسول الله

اما انا من اعل البيت؟ قال بلي ان شاء الله. رواه البغوي.

ترجمہ: ام المؤسین سیدتا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی بیں وقت سرکار دوعالم سلمی اللہ علیہ وسلم میرے چرو بیل روزی افروزی سے اس وقت سیآ بیت کر بید فازل ہوئی: اے حبیب پاک سلمی اللہ علیہ وسلم کے گر والو! بیشک اللہ تعالی بیمی چا بیتا ہے کہ ہرگندگی کوئم سے دورر کھے اور حبیب مکسل پاکیزگی عطا قربائے۔ جب بیآ بیت کر بید نازل ہوئی تو حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاظمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ وجود حضرت سین رضی اللہ عنہ کو یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ عنہ کو یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ علیہ وسلم نے قربایا : بید میرے اللہ عنہ کی یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ علیہ وسلم نے قربایا : بید میرے اللہ عنہ ہوئی اللہ علیہ وسلم کیا جس اللہ بیت ہے جیس ہول؟ سرکار میں : پارمول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم کیا جس اللی بیت سے جیس ہول؟ سرکار نے قربایا : کیوں شیس! تم بھی اہل ہیت سے ہو۔ (زیاجہ المصابح ع

جامع ترتدي شربیف س حدیث پاک ہے (حدیث نمبر:۳۷۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول السله صلى الله عليه وسلم احبوا الله لمايغذوكم من نعمه واحبوني لحبي ترجمه: سيه نا واحبوا اهل بيتى لحبي ترجمه: سيه نا عبدالله أن عياس رضى الله عنها عدوايت ب فرمات بيل كه حضرت رمول اكرم على الله عليه وسلم في ارشا وقرما إ: الله عميت كياكروكونكه و منهيس نعمول سي مرقر از فرما تا به اورالله كي محبت كي خاطر مجمع سي محبت كياكرو و اور ميري محبت كي خاطر مير الل بيت سي مجبت كياكرو و ام مح ترقد كي ترواور ميري محبت كي خاطر مير الل بيت سي مجبت كياكرو الماسمة قرة كي ترواور ميري محبت كياكرو الله الله بيت سي محبت كياكرو المعانى مناقب اهل المبيت منتكوة المعانى محمولة المعانى مناقب اهل المبيت منتكوة المعانى محمولة المعانى مناقب اهل المبيت منتكوة

الله تعالى كے لطف وانعام بطن واحمان كا تقاضه يہ كدائ منع حقيقى محبت كى جائے اورالله كى محبت حاصل كرنے كے لئے سركار محبت كى جائے ، حبيب باك صلى الله عليه وسلم كى محبت كے حصول كيلئے الى بيت اطہار سے محبت كى جائے ۔

گو یا که حصرات الل بیت کرام کی حجت صفور پاک صلی الله علیه وسلم کی حجت شدید حصول محبت کیلئے ذید ہے اور صفور پاک صلی الله علیه وسلم کی محبت شدید ہے اللہ کی امتری ہواور ہے اللہ کی امتری ہواور

بارگاہ یزدی میں باریائی جابتا ہوتو اس کے لئے راستہ بی ہے کہ وہ حضرات اعلی بیت کرام سے محبت کرے جس کے نتیجہ میں اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقداس سے اسے تجربارگاہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔

سنن ائن البر تریف وجامع تر قدی شریف دوایت ب سرکاردوعالم الندعلیدوالدوسلم فی ارشاد قربایا والدی نفسی بیده لاید خل قلب وجل الایدمان حتی یعوبکم لله و رسوله (جاح ترفی شریف بساب مناقب العباس بن عبدالمطلب وضی الله عنه ق ۲۹ کا مدیث فرایا معنای و فی دوایة ابن ماجة حتی یعوبهم لله و لقوایتهم عنی (سنن این باجس ۱۳ مدیث فرس کا مدیث فرس کا مدیث فرس کا مدیث فرس کا قدرت شریحا المدیث میری جان و می الادرت می میری جان می ترجی بیم کا مدید فرس کا میری جان می میری جان می میری جان بیم کا مدید فرس کا مدید کا میری جان میری خوان میری الله علیه دارد استکار سول میری داند میری داند میری داند میری داند میری جان میری خوان میری جان میری خوان میری جان میری جان میری خوان میری خوان میری داند میری داند میری در این میری حالت میری جان میری جان میری خوان میری داند میری داند میری در این میری جان میری خوان میری خوان میری جان میری جان میری خوان میری خوان میری در این میری جان میری جان میری جان میری خوان میری جان میری خوان میری جان میری خوان میری جان میری خوان میری جان میری خوان میری خوان میری خوان میری خوان میری جان میری خوان میری

سنن این مادید کی روایت پیل بیدالفاظ میں جب تک کدوه ان (الل بیت)

ے اللہ کی خاطرا ورمیری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔

ایمان تمام عبادات داحکام کے لئے شرط کا درجد کھتا ہے اور اس حدیث شریف سے معلوم موتام یک ایمان کے لئے محبت الل بیت شرط ہے ۔

#### محبت كامعيار

مرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم نے محبت کریزکا تھم فرمایا اور معیار محبت بھی بٹلادیا: حبک المشسیء یعمی ویصم (سنن ابوداؤشریف ج ۲س ۱۹۹۹) محبت انسان کو اندھا اور بہراینادی ہے بعنی محب اپنے محبوب کے اندرتہ کوئی عیب و کم پرسکتا ہے اور نداس کے متعلق کوئی عیب من سکتا ہے۔

معیار محیت بہ ہے کو محبوب کے اندر عیب ہوت بھی عیب دکھائی ندوے اور اللہ سجاند و تعالی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قد سید سے محبت ، القت وعقیدت کا تھم فرمایا ان ذوات قد سید کی یا کیزی وطہارے کا اعلان بھی خود ہی فرمایا ہے اور ان سے ہر طرح

كرجس وعيب كانفي فرمائي ہے۔

اگر کوئی ای اعلان خدا کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی طرف کوئی این اعلان خدا کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف کوئی تامناسب چیز مفسوب کرتا ہے، تو ووان پراعشر اش پرانگی اٹھا تا ہے، تو ووان پراعشر اش محمد کی طلاف ورزی کر کے دائرہ محبت سے تکل جاتا ہے۔
محبت کی خلاف ورزی کر کے دائرہ محبت سے تکل جاتا ہے۔

حضور شفیج المدنین صلی الله علیه وسلم نے الل بیت کرام سے جہال محبت کرنے کا تکم فرمایا و بین کبیان اللی بیت کرام کیلیے مثر وہ جشت و فوید شفاعت عطافر مایا: شفاعت کا لامنی من احب اهل بیتی و هم شیعتی ( کنز العمال ج ۱۳ اس ۸۱ ) میری شفاعت میری است کان خوش نصیول کیلئے ہے جومیر سے الل بیت ہے مجبت رکھتے ہیں۔

(دیلی ، کز العمال ج۱۳۳۸) پس صیف پاک ب اربعة أن لهم شفیع يوم القيامة: المكرم للريتی والقاضی لهم حوالجهم ، والساعی لهم فی امور هم عند ما اضطروا البه، والمحب لهم بقلبه ولسانه ترجر: چارتوش تصیب اید ال یں قیامت کے دن ان کی شفاعت کرونگا: (۱) میرے اٹل بیت کی تعظیم وکر مے کرنے والا (۲) ان کے لئے ان کی ضرورت کی چیزیں چیش کرنے والا (۳) ضرورت کے وقت ان کے امور کا بندو بست کرنے والا (۳) اورول وزبان سے ان کی محبت رکھنے والا۔

ز جابت المعان ج د اس ۱۳۱۵ ش مند امام احمد کی روایت ب عن ابنی فر انه قال و هو آخذباب المکعبة سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول الا ان عثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نبوح من ر کبها نجا و من تخلف عنها هلک رواه احسمت سیرتا ایود رفتاری رشی الله عند قرات بین بکیدودباب کمیدوقا عصمت سیرتا ایود رفتاری رشی الله عند قرات بین بکیدودباب کمیدوقا عضرت تی اکرم صلی الله علیه و کلم کوفر ات موسل سیرتا کرام کی مثال آب نیت کور مایا: آگاه را بوابیتک میرے الل بیت کرام کی مثال تم بی حضرت نوح علیه السلام کی شتی کے ماند بجوائل بیت بی سرار بواود نجات پالیا اور جوائل سے بیجی را بالاک بوگیا۔ (محکوق بیل سوار بواود نجات پالیا اور جوائل سے بیجی را بالاک بوگیا۔ (محکوق المعان ج می ۱۳۵۰)

#### محبت الل بيت ومحابه شعارالل سنت

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اہل ہیت کرام رضی اللہ عنبم کوسفینہ تجات اور سلامتی کا ذریعہ قرار و یا ادر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کو ہدایت کے درخشاں ستارے قرار دیا ارشا دفر مایا: اصبحہ ایسی کا اللہ عنبہ کا میں متابہ ہدایت کے درخشاں ستارے بین بتم ان میں ہے جس کی بھی بیروی کرو کے ہمایت ورخشاں ستارے بین بتم ان میں ہے جس کی بھی بیروی کرو کے ہمایت پالو گے۔ (مشکو قالمها بیم ص ۵۵۳) پالو گے۔ (مشکو قالمها بیم ص ۵۵۳) مرقا قالمقائج میں حضرت ملاحلی قاری رحمہ اللہ میں اداری درحمہ اللہ اللہ اداری دارا کی دارا کی

مرقاة المفاج شرح مطوة المعافح على حضرت المائل قارى رحمه الشالبارى الم فخر الدين رازى رحما الله كوالدين وقطرازي بنانحن معاشو اهل السنة بحمله الله ركبنا سفينة محبة اهل البيت واهتمادينا بنجم هذى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسر جوا السحسامة من اهوال القيمامة ودركات الجحيم والهداية الى مسايسوجب درجات المحنسان والنعيم السمقيم (عاشيرز جاجة المحائل جاسمتا في المنابعة عن المحالمة عن عالم الله عليه والمنابعة عن المحالمة عن المحالمة عن المحالمة عن المحالمة المحالمة المحالمة عن المحالمة المحالمة عن المحالمة المحالمة عن المحالمة المحالمة عن المحالم

سنت وجهاعت الله كفشل وكرم سے الل بيت كرام رضى الله عنهم كى محبت كى كشتى ميں سوار جي اور صحابہ كرام رضى الله عنهم كى متارول سے رہيرى پارہے جيل اور جميں اميد ہے كمالله سجانه وتعالى متارول سے رہيرى پارہے جيل اور جميں اميد ہے كمالله سجانه وتعالى في مت كى جولنا كيول سے اور جہنم كے طبقات سے نجات عطافر مائے گا، جيشد دہنے والى اور نعتوں والى جنت كے او ني مقابات پريرہ نجا يرگا۔

مجد الرواع بوالي كوت مجت اللي بيت برطيد المقام قال قام مح مسلم شريف شرصد في كوت مجت زيد بن ارقم قال قام رسول الله وسلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يد عيى خما بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر شم قال اما بعد اليها الناس انما أنا بشريوشك أن يأتيني رسول ربى فاجيب وانا تارك فيكم المنقلين اولهما كتساب الله في الهدى والنور فخذوا بكتساب الله ورغب فيه لم قال واستمسكوابه فحت على كتاب الله ورغب فيه لم قال اهل بيتى اذكركم الله في اهل

حضرت سیدنا زید بین ارقم رشی الله عند سے روایت ہے وہ فرمائے جیں حضرت رسول الله صلی علیہ وسلم ایک روز مقام غدر خم میں خطبہ ارشاد فرمائے کے لئے جلوہ گروہ کے جومکہ محرمہ اور مدینة متورہ کے درمیان ہے۔

پس آپ نے اللہ تعالیٰ کاشکر بھالا یا بھریف بیان کی اور وعظ فرمایا بھیجیس فرما کی اور وعظ فرمایا بھیجیس فرما کی اور آخرے کی بیا دولائی پھرارشاد رفرمایا اما بعد: اے لوگو اجیشک میں جامئہ بشری میں جلوہ گر ہوا ہوں عقریب میرے رب کا قاصد میری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور میں اس کی وجوت کو تیول فرماؤ ڈگا، اور میں تم میں وعظیم تر بن فعیس چھوڈے جارہا ہوں ان میں سے آبک کرنے میں اللہ ہے جس میں ہمایت اور فور ہے لیس تم اللہ کی کتاب کو تھام لو اور میش فرمائی اللہ کو تاریک میں تلقین کتاب کو تھام لو اور میش وطی سے چکڑے رہوں اسکے بعد قرآن کریم کے بارے میں تلقین فرمائی اوراس کی طرف ترفیب ولائی پھرارشاو فرمایا: (دومری قعمت ) انگل فرمائی اوراس کی طرف ترفیب ولائی پھرارشاو فرمایا: (دومری قعمت ) انگل بیت کے بارے میں میں میں میں اللہ کی یا دولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے بارے میں ، میں تعصیں اللہ کی یا دولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے بارے میں ، میں تعصیں اللہ کی یا دولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے میں (مسلم شریف نے ۲۲ ص ۹ ص ۲ ص عدیث نم راس میں میں میں اللہ کی یا دولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے میں (مسلم شریف نے ۲۲ ص ۹ ص ۲ ص عدیث نم راس ۱۳۸ مشکوری والمائی میں دولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے میں (مسلم شریف نے ۲۲ ص ۹ ص ۲ ص ص ۱۳ ص ۱۳ ص ۱۳ ص ۱۳ ص ۱۳ ص

### رة جاجة المصانع جه ص ١١٩/٣١٨/٣١٤)

صحابی افریت حسورا کرم سلی الله علیه وسلم کی افریت کا باعث سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم نے الل بیت کرام رضی الله عنبیم کے حصلی تاکیدی علم قرمایا کرائے بارے بی الله ہے وارے بی الله ہے کہ ساتھ ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنبیم کے بارے بیل بھی تاکیدی اسر قرمایا جیسا کہ جامع ترفی شریف ج۲م ۲۲۵ ابواب المنا قب میں ارشاد مقد کل جامع ترفی شریف ج۲م ۲۲۵ ابواب المنا قب میں ارشاد مقد کل وصول الله صلی الله علیه و سلم الله الله فی معمل قال قال وسول الله صلی الله علیه و سلم الله الله فی اصحاب کا استخدہ و هم غیر ضا بعدی فیمن احبہم فیحی اصحاب کا استخدہ و هم فیمن احبہم و من افراهم فیفد افرانی ومن افرائی قفد افرانی ومن افرائی فیمن احبہم فیمن کرجہہ ترجہہ: حضرت عبدالله بن منظم رضی الله عزم ہے دوایت ہے آپ نے فرایا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کر الله عزم الله عبد کو الله عبد کو الله عبد کا الله عبد کا الله عبد کا الله عبد کو الله عبد کا فرایا کہ رسول الله صلی الله علیہ و الله سے فرائے دورہ میرے بعدائیں بارے شرک کی فاطران ہے جب کی خال سے بحبت کی تو الیقین اس نے بعض برک میں کے ان ہے بحبت کی تو الیقین اس نے بعض میری میں نے ان ہے بعض کے اس سے بعت کی تو الیقین اس نے بعض میری میت کی فاطران ہے بعت کی ہو الله سے بعض کی نے ان ہے بعض کے اس سے بعض کی نے ان سے بعض کی میری میت کی فاطران سے بعت کی تو الیقین اس نے بعض کی میری میت کی فاطران سے بعت کی تو الیقین اس نے بعض

دکھا تواس نے چھے ہے بغض کی بناء پران سے بغض دکھا ہے اور جس کی افسات ان کو افسات اور جس کے ان کو افسات ان کو افسات ان کے اللہ کو افسات دی ہے اور جس نے اللہ کو افسات دی ہے اور جس نے اللہ کو افسات دی قریب ہے کہ اللہ اس کے اللہ کو افسات دی قریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت فرما ہے۔

قرآن دائل بيت عدابتكى بدايت كاضانت

حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے الل بیت کرام ہے تعلق ووابستگی کو باعث نجات اور گمرائی وضالت ہے حقاظت کا ذراید قمر اردیا جو الت حضرات سے وابستہ ہوجاتا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا تو غور کرنا چاہئے! کیادہ نفوس قد سیہ بے راہ ردی دوئیا طلبی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ العیاف باللہ

چنانچ ججۃ الواوع كموقع پر جبال سركار دوعالم على الله عليه وسلم في سارى دنياكو پيغام امن وسلامتى ديااورا تمام دين كا علان فرمايا دين قرآن كريم اور حضرات الل بيت كرام سے وابيتى كا تم قرمايا جن سے تعلق غلامى ابدى سعادتوں كا ذريعه ب اور ب دينى وبدندى اور بدار الدى وابدة يك

میہاں سے بات قابل نمور ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق اللہ بیت کرام گراہی ہے بچانے دائے ہوئے جن سے وابستہ ہونے والا غلط راہ پر جبیں ہوسکتا تو کیاان پاکہاز ومقدی ہستیوں کے متعلق غلط یا تیں متسوب کرنا یا ان پرونیا داری کا الزام لگانا یا جستیوں کے متعلق غلط یا تیں متسوب کرنا یا ان پرونیا داری کا الزام لگانا یا

ائے کے گئے اقدام کوسیای اقدام کہنا درست ہوسکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میارک بیس آئی پاکیزی کے متعلق فریا یا انسب ابو ید اللہ لید اللہ عد کے مالو جسس اہل البیت و یطھو کم تعلیمیو الرجمہ: یقینا اللہ تعالیٰ تو بی چاہتا ہے اے نبی کے گروالوکہ تم ہے ہر ناپاکی دور فرماوے او رشہیں پاک کرکے خوب سخراکروے (مورة الازاب سس) اور جکے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ نے وعافر مائی الملهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الوجس وطهرهم تعلیمیوا ترجمہ: "اے اللہ! بریمرے الل بیتی فاذهب عنهم الوجس وطهرهم تعلیمیوا ترجمہ: "اے اللہ! بریمرے الل بیت جی توان سے وطهرهم تعلیمیوا ترجمہ: "اے اللہ! بریمرے الل بیت جی توان سے دیمی کو دور قربا اور انہیں کھمل پاکیزی عطافر ما" (تر فرقی شریف، رجمی وگھی کو دور قربا اور انہیں کھمل پاکیزی عطافر ما" (تر فرقی شریف، یہ میں 17 مدیث تم 180 مدین تعلیم 170 مدیث تم 180 مدین تعلیم 180 مدین تعلی

### المام عالى مقام رضى الشرعند كي تفانيت وصدانت

کچھ لوگ برنظر بیر کھتے ہیں کہ حضرت سیر الشہد اء امام عالی مثقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا کر باتشریف لے جانا اور آپ کی شہاوت عظمی اُنعوذ ہائند سیاسی اور حصول اقتدار کیلئے لڑی چانے والی جنگ ہے! جبکہ نبیوں کے تاجدارا حمد مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے

امت کے افراد کو معرک کر بلا کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تا سُد دھرت کرنے کے لیے تھم قرمایا، کیا کوئی صاحب ایمان یہ کہنے کی جز آب کرسکتا ہے کہ حضور علیہ الصلو قالسلام نے حب منصب اورو تیاطلی جل کسی کی مدوکر تے کے لئے فرمایا ہو؟ العیاذ باللہ!

جيسا كركزالعمال شريف ج ۱۱۳ س ۱۱۱ ش حديث ياك براهين مديث ياك براهين البنسي هذا يعنسي المحسين ، يقتل بارض من (أوض) العراق يقال لها كربلاء ، فمن شهد ذلك منهم فلينسصره (البغوى وابن السكن والباور دى وابن منده وابن عساكر عن انسس بن الحارث بن منبه . ثرجم يقينا مرايينا يعن سين رضى الدعة عراق كاتوافرادامت ش من يوال وقت موجود وابا علاقه على شهيد كياجات كاتوافرادامت ش من يوال وقت موجود وابا على فالمراد وهايت ش كرابه والدي كالوافرادامت من من يوال وقت موجود وابات على المراد وهايت ش كرابه والدي كران كي لهرت وهايت ش كرابه والدي الدين كورت وهايت ش كرابه والدين كران كي المرت وهايت ش كرابه والدين المرت وهايت ش كرابه والدين كران كي العرب والدين شاكر الهواك -

امام عالی مقام رضی الله عند کوکس طرح و نیائے نا پائدار اقتد ارکی طلب ہوکتی ہے جبکہ آپ بن کے گھر اندے ساری طلقت کو زمدوور گ، تقوی و پر جیز گاری اور قناعت کی دولت کی ہے۔ سید الشہد ا ورضی اللہ عند کواس دنیائے قائی کی کس طرح طع ہوسکتی ہے جبکہ آپ کے ساسنے صفورا کرم ملی اللہ علیہ وسکتی ہے جبکہ آپ کے ساسنے المحسنة حدود من الدنیا و هافیها ترجمہ: ایک کوڑا برابر جنت کی جگہ وینا اوراس کی ساری چیز وں سے بہتر ہے، (بخاری شریف باب ما جاء فی صفتہ الجنت حدیث نمبر: ۳۲۵) جس جنت بی ایک چا یک برابر جگہ و نیا و ما فیہا ہے بہتر ہے، آپ تو اس جنت میں رہنے والے جوانوں کے سرداد بیل جیسا کہ جامع ترقد کی شرفار بیل میں ایک جامع ترقد کی تروار بیل المحسین صب المحسین صب المحسین سب المحس

## الل بيت كرام كى برحرتني موجب لعنت وبلاكت

الم تبيق كى شعب الا يمان من حديث شريف وارد ب بحضورا كرم صلى الشعليد وكلم في الشعليد وكل من على الشعليد وكل من عبد الله و المستحل من عبرتى مسجاب .... و السمستحل لحوم الله و المستحل من عبرتى مساحوم الله ..... ترجم : ويدافرادا يس بين جن يرميرى احت باور ما الله تعالى كى العند بالدتالي كى العند بالدتالية كلي العند بالدتالي كى العند بالدتالي كى العند بالدتالي كى العند بالدتالية كلي العند بالدتالية كلي كليد بالدتالية كلي كليد بالدتالية كلي العند بالدتالية كليد بالدتالية كلي العند بالدتالية كليد بالدتالية كليدالية كليد بالدتالية كليد بالدتالية كليد بالدتالية كليد بالدتالية كليد بالدتالية كليد بالدتالية كليدالية كليد بالدتالية كليدالية كلي

جامع ترقدی شریف می دریث پاک ہے حداثت سلمی مسلمی قسالت دخسلت علی ام سلمة و هی تبکی فقلت مسایہ کیک باقالت و آیت وسول الله صلی الله علیه وسلم سیحیک باقالت و آیت وسول الله صلی الله علیه وسلم تعنی فی المعنام و علی رأسه ولحیته التراب ، فقلت ما لک یا رسول الله باقال شهدت قتل الحسین انفا، ترجمہ: رادی صدیث کمتے ہی کہ صفرت ملی رضی الله عنها نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضرہ و میں جیکہ وہ روری تھیں میں نے عرض کیا: آپ کے رونے کا حسیب کیا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے قرابایش نے تواب حدید کا دیکھان حضورا کرم سلی الله علیہ و کم الله علیہ و کم الله علیہ و کم الله علیہ و کم الله علیہ و کے دونے کا دیکھان حضورا کرم سلی الله علیہ و کم اله علیہ و کم الله علیہ و کم

عوض کرتے برفر مایا: بیس ابھی امام صبین کی جائے شہادت بیس موجودر ہا (جامع ترفیدی شریف ج ۲۳س، ۲۱۸ ،حدیث نمبر ۴۳۰) معرکه کر بلا شرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا تشریف لے جانا امام حسین رضی اللہ عنہ کی حقاصیت وصد افت کی تین ولیل ہے۔

## حسنين كريمين رضى الشاعتها كاحاب فيدالا بعى جنتى ب

محدث شبير الم ابوالقاسم طبراني (مولود ٢٦٠ه منوفي ١٣٠٥ ) وترة الله عليه في المواطني المحدث الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله والله عليه وال

وسلم الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسو، ثم قال أيها الناس! الإأخير كم بخيرالناس جداً وجلدةً؟ الأخبر كم بخيرالناس عماً وعمة؟ ألا اخبر كم بخيرالناس أباواماً؟ بخيرالناس خالا وخالةً؟ او اخبر كم بخيرالناس أباواماً؟ هما الحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وامهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوهما على بن ابى طالب وعمهما جعفربن ابى طالب وعمتهما ام هانى بنت ابنى طالب وخالهما المقاسم ابن رسول الله وخالاتهما ومسلم جدهما في الجنة وأيوهما في الجنة وجدتهما في المجنة وامهما في الجنة و وجدتهما في المجنة و امهما وعمهما وعمتهما في الجنة و وخالاتهما في المجنة و امهما في الجنة و الجنة و المهما في الجنة و الجنة و المهما في المهما في الجنة و المهما في الجنة و المهما في الجنة و المهما في المهما في المهما في المهنة في المهما في المهما

کے الفاظ مجھی منقول ہیں۔

ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے دوایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازعمر پڑھی ، جب آپ چھی رکھت میں شخص اور حسین رضی اللہ عنہ احاظر آئے بیباں بحک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو گئے آپ نے ان کواپنے سیا منے بٹھا یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ آگے بزھے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کواپنے دائی شانہ اقدس پر اٹھا کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کواپنے اقدس پر اٹھا کیا گھرار شا دفر مایا: اے لوگو!

میسین رضی اللہ عنہ کو بائی شانہ اقدس پر اٹھا کیا گھرار شا دفر مایا: اے لوگو!
جیس ؟ کیا ہی جہتر ہیں بٹا کوں وہ کوئ جیس جن کے بچا اور پھو ٹی سب کے جیس کیا ور کھو ٹی سب کے بہتر ہیں؟ کیا ہی جہتر ہیں؟ کیا ہی خصیس ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا ہی خصیس ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا ہی خصیس ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا ہی خصیس منو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی مان کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی میں اس کے نانا جان اللہ کے رسول سنو! وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی میں اور خالہ ہوں ہیں ہیں ہوں تھی ہیں مان کے نانا جان اللہ عنہا) ہیں میں سند کو طید (رضی اللہ عنہا) ہیں میں سند

## فضائل سيدنالهام حسين رضى الله عند ولاوت بإسعادت كى بشارت

حفورا كرم سلى الشعلية والدوستية والنصائب في الكراكية والب ويكما اورحشور ملى الشعلية والدوستية والم كى خدمت اقدل بيل خواب ويكما اورحشور ملى الشعلية والم من خدمت اقدل بيل حاضر به وكر عرض كيل قو سركار دوعالم صلى الشعلية والم في التي قرحت اقرالي الإيتان فر بائل اور المام عالى مقام كى ولادت كى بشارت وى جيما كرام منتها كى ولاأل الني قش في ورحيا عن الم المفضل بنت المحادث الله دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يماوسول الله الني رأيت حلما منكو الليلة اقال ما فقالت انه شديد، قال وما هو ؟قالت انه شديد، قال وما هو ؟قالت وايت كان قطعة من حيم كى فقال رسول الله حسلى الله عليه و سلم رأيت خيرا ، تلد فاطمة ان شاء الله علاما يكون في حجر كى ، فولدت فاطمة الحسين فكان في حجرى كما قال رسول الله عليه و سلم وفيت في حجرى كما قال رسول الله عليه و سلم فوضعته في حجرى كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعته في يوما على و سلم فوضعته في

حجره ثم كانت منى التفاتة فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان الدموع، قالت فقلت ياني الله بابي انت واصى مالك؟ قال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان امتى ستقتل ابنى هذا، فقلت هذا "قال نعم واتاني بتربة من تربته حموا و رواه البيهقي في دلائل البوة.

 عنہ تولد ہوئے اور وہ میری کودیش آئے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت وی تھی ، چرا یک روزیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رحتی اللہ عنہ کوآپ کی خدمت بابر کمت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رحتی ہول کہ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھما ان اقدس الشکیار ہیں ، بید و کیو کر میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میرے مال ہا ہے آپر تر بان الشکیاری کا سب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: جر تیل علیہ کا سب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: جر تیل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: عنظریب میری امت کے بچھ لوگ میرے اس جینے کوشہید کر بیٹی ہیں است میں اللہ علیہ کیا ہوئی کا روز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا بیل اور جر کیل امن علیہ السلام نے اس مقام کی سرٹ مئی میری خدمت بیل اور جر کیل امین علیہ السلام نے اس مقام کی سرٹ مئی میری خدمت بیل بیل ہیں گئی گ

ولاكل الله قالميم من مديث تبره + 170 مشكوة المصابح ج ٢٥ م ٥٥٥ م زجاجة المصابح ج ٥٥ م ٢٢٨ ١٣١٨ باب منا قب المل بيت التي صلى الله عليد المم) حضرت ام الفضل رضى التدعنها كى حديث باك بيس حضرت المام حسين رض التدعنه كى ولا دت مبارك كى بھى بثارت ہال ك ماتھ ساتھ سركار دوعالم صلى الله عليه واله وسلم كى غيب واتى كى شان بھى آشكار ہے كدا ب الله كى عطاست ماكان كے بيت بين بيل كيا ہے جائے بين بيس مبارة القمان كى اخبرا بيت و بعد اسم مسافسى الار حسام (سورة القمان كى اخبرا بيت و بعد اسم مسافسى الار حسام (سورة القمان كى اخبرا بيت و بعد اسم مسافسى الار حسام (سورة القمان كى اخبرا بيت بوذكر ہائى ہے مراوذاتى علم ہے دہ صرف التعلیم و خبير كى صفت ہے چٹا ني حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے عطام ضداوندى سے مرفور الدى بيشارت دى بلكم بش عطام خداوندى سے مرفور الدى بيشارت دى بلكم بش كافعين بھى خراد يا كدہ وحضرت خراد يا ارشاوفر مايا "غلاما" الزكاتولد بوگا و نيز بيتھى فراد يا كدہ وحضرت المائس الشعنل برشى الله عنها كى كود ييس آئسينگے۔

ولاوت مبارك: حضرت الم حسن رضى الله عندى ولادت باسعادت ك يجاس دن بعد حضرت الم حسين رضى الله عندهم مادر مبريات من جلوه كرجوع آپ كى ولادت باسعادت دوز سرشنبه شعيان المعظم عماد مدية طيب بين جو كل ولدت باسعادت دوز سرشنبه شعيان المعظم عماد مدية طيب بين جو كل ولد له المعسم اليسال خلون من شعبان مدية العالمة لا في حم الله جورة (معرفة الصحابة لا في حم الله جورة (معرفة الصحابة لا في حم الله عما في ، باب الحاء

من اسمدسن)

القاب مبادكه: امام عانی مقام سيدانشبداء حضرت سيدنا امام حسين رضی الله عند کی كنيت ابوعبدالله بهاورالقاب مباركه، ريحان درسول صلی الله عليه وسلم ،سيد شياب الل الجرئة والرشيد والطبيب والزكي وانسيد والمبارك، بس -

## حسن وحسين جثتي نام

حضورا كرم لى الله عليه وكلم في ساق يرادن آپ كا تام مادك حسين رضى الله عند الله عند على رضى الله عند الله سمى ابنه الاكبر حسورة وسمى حسيناً جعفراً باسم عمه، فسماهما وسول الله صلى الله عليه وسلم حسناً وحسيناً (مجم كيرطيرانى مدريث نمر ٢٤١٣)

حضرت میدنا علی مرتضی رضی الله عندے روایت ہے کہ آپ نے اپنے بوے شفراد سے سیر ناخس رضی الله عند کا نام مبارک حز داور سید ناحسین رضی الله عند کا نام ال کے پیچا جعفر کے نام پر دکھا، پھر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کا نام حسن اور حسین رضی اللہ حتیمار کھا۔

حسن اورحسين بيدونون نام الل جنت كاساء يه إلى اورقل اسلام عرب في بيدونون نام ندر كه علامدائين تجركى يتمى رحمة الله عليه في الصواعق الحرقة عن ١٥ الله روايت درج كي يهو اخوج ابن سعد عن عمر ان بن سليمان قال: المحسن والحسين اسمان من اسماء اهمل المجنة ماسمت العرب بهما في الجاهلية . (الصواعق أثمر قديم هاا ابن اثيو. اسد العابسه، تاريخ المحلفاء ص١٢٩)

جب حضرات صنين كريمين على جداما وعليما العباوة والسلام كى ولا وت بوئى تو في اكرم على الشخطية والدوم في ان دوقول ككان بش افاات كي جيسا كردوايت بعن ابسى د افسع د ضسى الله عنه : أن المنسب عليه واله وسلم اذن في اذن الحسن والمحسين عليه ما المسلام حين ولذا ر مجم طرائي صديث في أخر 2013)

اورحضور باكسكى الشعلية على قد حضرت حسن رضى الشعشاور حضرت حسين رضى الشعشكا عقيقة فرما يا: عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رصول الله عليه وصلم عقى عن الحسن والحسين كيشا كيشا كيشا كيشا سيدنا عبالله بن عباس رضى الشعنها سدوايت بكه حفرت رسول الشعلية وملم في حضرات حسن وحسين رضى الشعنها كعرت رسول الشعلية وملم في حضرات حسن وحسين رضى الشعنها كعرت وايت بكه عقيقه بين ايك وثبه ذرى فرمايا والواؤد، كتاب الفي عديث فمبره 194 و طبراتى حديث

الميراكال ١٥٠٣ ٢٥٠٣)

### حفرات صنين كريمين رضى الأهنما جشت كي زينت

امام طبرانی کی مجم اوسط او رکنزالعمال میں روایت بے لسمااستقر اهدل الجند فی المجدد قالت المجدد یارب المیس وعدانت المجدد یارب المیس وعدانت ان تزینت بر کنین من او کانک؟ قال آلم آزینک بالسحسن والسحسین ، فیماست المجند میسا کما بمیس المسووس ، ترجمه: جب بحقی صرات جنت می مکونت پذیر یوسک تو جنت معروض کر بی پروردگار! از راو کرم کیا تو نے وعد و بیل فر مایا کرتو وو ارکان سے جھے آ راست قرمانیگا؟ تورب العزت ارشاوفر مایگا کیاش نے ارکان سے جھے آ راست قرمائیگا؟ تورب العزت ارشاوفر مایگا کیاش نے طرح فخر و ناز کرنے گئی گا۔ ( مجم اوسط طرافی مد یث نمبر: ۱۳۳۳ ۔ طرح فخر و ناز کرنے گئی گا۔ ( مجم اوسط طرافی مد یث نمبر: ۱۳۳۳ ۔ کنزائیمال جسوائی مد یث نمبر: ۱۳۳۳ ۔

امام عالی مقام سیرالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ عند کے فضائل و کمالات متعددا حادیث شریفہ سے ظاہر ہیں، آپ صفورا کرم سید الانبیاء مرور دو جہال صلی اللہ علیہ وکلم کے محبوب نواسہ ولخت جگراور سرکار دوعالم صلی الله علیه کی چیتی صاحزادی سیدة نساءالل الجیة سیده بتول زیراء رضی الله عنها کے بارہ ول بیں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے آپ کی وائی نسبت اور کمال قربت کوظا مرکز تے جوئے بیان فرمایا حسین صنی و انا مین حسین حسین جھے ہیں اور پس حسین سے بول (تری حسین سے بول (تری کا میں ۲۱۸)

حنین کریمین رضی الله عنها کی محبت بجویت خداد عمری کی حانت اسامہ بن زید رضی الله عنها سے مردی حدیث شریف می حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حسین کریمین رضی الله عنها سے متعلق ارشاد فرمایا.....فقال هذان ابنای و ابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبهماواحب من یعجبهما. ترجمہ: بدونوں مرے منے بین اور میری بنی کے بیٹے بین اے اللہ اتو ان دونوں سے محبت فرما اور جوان سے محبت رکھے اسکو دینا محبوب بنالے۔ (جامع تر المی شریف

الشرقالي كامحيوب جنالهم عالى مقام كي محبت سے تصيب بوتا ب حديث شريف ش ب احب المله من احب حسينا الله تعالى اس کواپنامحبوب بنالے جس نے حسین رضی اللہ عند سے محبت رکھی۔ (جامع تر قدی نے اس ۲۱۸)

حضورا كرم سلى الله عليه وسلم في امام حسين رضى الله عنه كوافي كود مبارك ميس بنها بيا اورآب كيلول كو بوسدد كردها وفر ما أن: المسلهم انبى احده فاحيه واحب من يحبه الحي بين النسي محبت ركما بول تو ان يحبت ركه اورجوان سيمبت ركم اس كوابنا محبوب بنا لير (حامع ترقدي حاص 19)

حضور صلى الله عليه وسلم في حسنين كريمين رضى الله عنها كي خاطر خطبه كو مرقوف فرماه بيا

جيما كه چائع ترقرى شريف منن ابودا و دشريف يمنن نسائى شريف شن مديث مبادك ب حدث نسى عبد الله عن بريدة قال: سسمعت ابسى بريدة يقول "كان رسول الله صلى الله عليه ومسلم يسخط بنا اذجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احسم وان بمشيان وبعثر ان فنول رسول الله صلى الله عليه ومسلم من السمنيو فحيملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق السله "افعا الموائكم واو لاد كم فينة" نظرت التي هذين السعبيين يه شيبان ويعثوان فلم اصبوحتى قطعت حديثى ووفعته ما". ترجمه: حفرت عبدالله بن يريده رضى الله عند فرماتي بوريده عن الله عند كوفرماتي بوريده رضى الله عند كوفرماتي بوريد من الله عند كوفرماتي بوري سنا" حبيب اكرم صلى الله عليه والديهم بميس فطيدار شاوفرمار به بيخ كه حسنين كريمين رضى الله عبما سرخ وهادى وارقيص مبادك ذيب تن كة الكوثراتي بوري آرج خفو حفرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مبر شريف سه بي تقريف لائل المرسلي الله عليه وسلم مبر شريف سه بي تقريف لائل المرسلي الله عليه وسلم مبر شال الله تعبال بالمرافقة المرافقة المردن وامام حسين رضى الله تعبال كوثو وقول على الله تعبال الورتهاري اولادا يك احتجال ب " بيل في ان ووثول بكل كود يكما سنجل مرجلة عنوي آرب خفال كوثر ارب عنه الميالية بي فرمايا" تهارت مال اورتهاري اولادا يك احتجال ب " بيل في ان المين الميالية بي فرمايا بي الميالية كريم شريف ما الميالية بي فرمايا بي الميالية بي الميالية كريم شريف ما الميالية بي الميالية بين الميالية ا

(500,777)

حسنین کر پیمین رضی الله عنها کا وجود باجو در آیادین و تر ایست

اس حدیث مبارک سے حبیب پاک صلی الله علیہ و کم نے شیرا دوں کی قدر و منزلت اور ان سے اپنے کائل قبی تعلق کو واشگاف کردیا کہ بھین میں شنرا دوں کے زمین پرگر جانے کائف احتال بھی صبیب پاک صلی الله علیہ والد وسلم کے لئے نا گوار خاطر مبارک ہے۔
حضورا کرم صلی الله علیہ والد وسلم نے کرم توازی کی اشتها و فر مادی کر شخرا دوں کی خاطر خطبہ کوموقوف فر ما دیا مبرشریف سے بیٹے تشریف کر اگر انہیں اشالیا ،اپنے اس ممل مبارک کے ذریعہ رو زروش کی طرح آشکار کردیا کہ الکا وجود ہا جو دسرا سروین و شریعت ہے ، کیونکہ دنیوی امر کی خطبہ موقوف فرما و کین وشریعت ہے ، کیونکہ دنیوی امر کیلئے خطبہ موقوف فرما و کی ماری کے خارید موقوف فرما ہوگران کے کہانے خطبہ موقوف فرما ہوگران کے کہانے خطبہ موقوف فرما ہوگران کے کہانے کی حسیین ادادی کا ذکر مبارک کرتے ہوئے یہا مربھی ووضح فرما دیا

امام عالیٰ مقام کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قربت کی میر ثمان کہ سکھوار وہیں آپ کے رونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم كوتكليف بوتى ،عن زيسه بن ابى زيادة قال خوج رسول الله عليه وسلم من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع حسينا يبكى فقال المع تعلمى ان بكاء أه يؤ فينى. زير الله زياده رضى الله تعالى عند سے روایت ہے صفرت رسول الله صلى عليه وسلم ام الموشين عائشه رضى الله عنها كے جمرة مباركه سے بابرتشريف عليه وسلم ام الموشين عائشه رضى الله عنها كے دولت قاند سے گذر ہوا امام صين رضى الله عندى رونے كى آوازى آوارشاولر مايا بنى كيا آپ كو معلوم نيس اان كارونا في محت تكيف ويتا ہے ۔ رفور الابسار فى منا قب ال يب منس اان كارونا في محت تكيف ويتا ہے ۔ رفور الابسار فى منا قب ال يب معرك كر بنا بن الله عالى مقام بر منظالم كى اخباكروى ،آپ كے صفوم معرك كر بنا بن امام عالى مقام بر منظالم كى اخباكروى ،آپ كے صفوم معرك كر بنا بن امام عالى مقام بر منظالم كى اخباكروى ،آپ كے صفوم مقدس كو بياسا ذرئ كيا ،آپ كے تن ناز نين يہ گوڑے مقدس كو بياسا ذرئ كيا ،آپ كے تن ناز نين يہ گوڑے دوڑ الے ، ويگرابل بيت كرام وجانا دان امام كوب يناه تكاليف بهو نيا كر وي الله عنہ كوب يناه تكاليف بهو نيا كر وي سام دوڑ الے ، ويگرابل بيت كرام وجانا دان امام كوب يناه تكاليف بهو نيا كر وي الله عنہ كوب يناه تكاليف بهو نيا كر فيا كر فيا كر يہ تاريا كر بنائل بيت كرام وجانا دان امام كوب يناه تكاليف بهو نيا كر فيا كر فياك بنان بيناه تكاليف بهو نيا كر فياك بيات كرام وجانا دان امام كوب يناه تكاليف بهو نيا كر فياك بناه كر فياك بيات كر فياك بيات كرام وجانا دان امام كوب يناه تكال بنان بيناه تكال بنان بيناه تكال بنان بيناه تكال كران كالمان ديناه تكال كران كوب كوب كوب كراناك بال بيناه تكال كران كالمان ديناه تكوب كوب كوب كراناك بيناه تكال كران كالمان كران كراناك بالم تكوب كراناك بالم تكوب كراناك بالم تكال كراناك بالم تكوب كوب كوب كراناك بالم تكوب كراناك بالم تكوب كراناك بالم تكوب كوب كراناك بالم تكوب كراناك بالم تك

اول من يبدل سنتى رجل من ينى امية يقال له يزيد سب سے پہلے جومرى سنت كوبد كاده بنواميكا ايك شخص جوگا جس كو يزيد كها جائيگا۔

### باب دوم

ہزید کی حقیقی صورت احادیث وروایات کے آئینہ میں

۵۰

#### باب دوم

يزيد كى حقيقى صورت

احادیث وروایات کے آئینہ میں

نی و کرم مجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واقع ہونے والے تمام فنٹوں کی تفصیلات بیان فرما کیں ، از ال جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیز ید کے فنٹر سے بھی امت کو آگاہ فرمایا ، اس سلسلہ میں ایک سے زائد احادیث شریفہ وارد ہیں ، بعض روابیات میں اشار اؤ ذکر ہے اور بعض میں صراحة ، کہ امت میں سب سے پہلے فساد ہریا کرنے والا بسنتوں کو پامال کرنے والا ، وین میں رختہ وشکاف ڈ النے والا ، می امریکا بیٹریزی کی کیکھنی ہوگا۔

اس سلسلم میں فن حدیث کے ائمہ اعلام امام ابو بکر این ابی شیبة رحمة الله عليه (متوفی ٢٣٥هه) في ابن مصنف میں مامام ابولیعلی رحمة الله عليه (مولود ٢١١ه متوفی ٤٠٠هه ) في ابني مستدميس ، امام احمد بن صین بیمی رحمة الله علیه (متونی ۲۵۸ه ) نے ولائل النو قابل ، حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه (مولود ۲۵۸ه متونی ۸۵۲ه) نے المطالب العالمية من ، امام شباب الدين احمد بن حجر کی پيتی رحمة الله عليه في العواعق الحرقة بيس اورعلامه ابن كثير (مولود ۵۰ مه متونی ۴ کامه که المنوایة والنهایة بین امام جلال الدین بیدی رحمة الله علیه نے تاریخ الحلفاء میں احادیث شریف تقل فرمائی ہیں۔

تيرى حدى جرى كيل القدر محدث امام الويعلى رحمة الله عليه (مولووا الاصحوفي عدد) في المي مندن المسلام المحدد عن المي عبيدة قال قال وسول ما تحدد يث تريف روايت كى بعن ابنى عبيدة قال قال وسول المله صلى الله عليه وسلم لا يزال امرامتي قاتما بالقسط حشى يكون اول من يشلمه وجل من بنى امية يقال له يؤيسه وجاله فقات غيواله منقطع. ترجمه: سيرنا الوقيد والن جراح رضى الشعند من واليت بحضرت رمول الشعلى الشعليوملم في ادشاو فرمايا: مرى امت كامعا مل عدل كرساتي قائم رب كايبال تك كرسب عربيا الرقابي والا ين اميكا الي عن والا ين اميكا اليك حض موكا جرس كويزيد كها سب يميل الله على ون يوكيا

جائے گا۔اسکے تمام را دی آقہ ومعتبر ہیں۔(مندالو بیعلی مستد ابوعبید ہ رض اللہ عنہ۔تاریخ الخلفاء ص ۱۹۹)

ونیز الوالفد او آمعیل بن عمر ، معروف بیا بن کثیر (مولود ۱۰ می ۵۰ می اس متوتی ۲۵ می نے اپنی کما ب البدایة والنهایة ج۴ص ۲۵ میں اس صدیث یاک کففل کیا ہے۔

ندگوره حدیث شریف کوی دی گیرام شهاب الدین احد بن جمرا کی پیتی رحمة الله علید نے بھی الصواعق الحر قد م ۱۳۳۱ بی نقل فرما یا ہے۔ آپ نے اس سلسلد کی مزیدا کی روایت الصواعق الحر قدم ۱۳۳۱ بی و کرفر مائی ہے عین اہی الدو داء رحنی الله عنه قال مسمعت النب صلی الله علیه وسلم یقول اول من بدل سنتی رجل من بدنی احد بیقال له یزید. ترجمہ: سیرنا ابوالدرداء رضی الله علیه و روایت ہے البول نے فرمایا بیل نے حضرت کی اکرم صلی الله علیه و کم کو فرماتے ہوئے سنا: سب سے پہلے جو مرکی سنت کو بدلے گاوہ بتوامیر کا ایک صفی ہوگا جس کو بزید کم اجائے گا۔

علامدائن كثيرن البداية والخاية ح ٢٥٠ ٢٥١ من مفرت

ابوؤر تفاری رضی الشعند کی روایت سے اس کونش کیا، اس میں " چال له برید" کے الفاظ فرکور نہیں، نیز یہ روایت مندرج و بل کتابول میں بھی موجود ہے: مصنف این انی هیة ح ۸س ۱۳۳ حدیث نمبر ۱۳۵۵ والأل النبی اللہ تا لئم تقی ، ابدو اب غزو ق تبوک، جماع ابو اب اخبار النبی صلی الله علیه وسلم بالکو انن بعده حدیث نمبر ۲۸۰ المطالب العالية ، کتاب الفتوح، بناب لعن رسول الله علیه وسلم الله علیه وسلم العاص حدیث نمبر ۱۳۵۸ وسلم الله علیه وسلم العاص حدیث نمبر ۱۳۵۸ وسلم الله علیه

# میری امت کی ہلاکت قریش کے چنداڑکوں کے ہاتھوں ہے ہوگی

سيح يزارى شريق تاكتاب الفتن س٢٥٠١ بباب قول النبى صلى الله عليه وسلم هلاك امتى على يدى اغيلمة سقهاء شرردايت ب(صرف برده ٤٠٠٠) حدالتناعمروبن يحيى بن سعيد بن عمروبن سعيد قال اخبرنى جدى قال كنت جالسا مع ابى هريرة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال ابوهريرة : سمعت

الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول" هلكة امتى على ايدى غلمة من قويش". فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال ابو هريرة لوشئت ان اقول بنى فلان وبنى فلان لف فلان وبنى فلان المفعلت فكنت اخرج مع جدى اللي بنى مروان حين ملكوابالشام فاذاراهم غلما نا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكو توامنهم قلنا انت اعلم . ترجمه عروين يكي بن معيدين عروبان سعيدين عروبان سعيدات داواعم وبن سعيدرض الله عند عروبان كرت بال انبول في قرمايا: هي مدينطيبه هي الله عند كرم ساته بيها بواقا البول في قرمايا: هي مدينطيبه هي الله عند كرم ساته بيها بواقا ادرم دان بحل بمارت الإمريه وضى الله عند كرم ساته بيها بواقا فرمايا: هي حضرت الومريوه وشى الله عند كرم الله عند فرمايا: هي حضرت صادق وصعدوق سلى الله عليدولم كوارشاوفر مات عوليا: هي خوات كرم جضرت الوموي وسئى الله عند كرم المنا كي بالله تعالى اليه لؤول يراحن كرم حضرت الوموي وسئى الله عند خرمايا الله تعالى اليه لؤول يراحن كرم حضرت الوموي توكي شروان تي كيا الله تعالى اليه لؤول يراحن كرم حضرت الوموي توكي ساتها موان عروبي كيا الله تعالى المن كي بالله تعالى المنا كي بالله تعالى اله عن شروبات كرم حضرت الومون كي بالله عند كرم حضرت الوري توكي شروان تي كيا الله تعالى المن كي بالله تولي كيا بين شروان عن فلال اوري فلال

ساتھ بنی مروان کے باس گیا جب کدوہ ملک شام کے تکران تھے، پس آپ نے آئیں کم عمراز کے پائے تو ہم ہے فر ایا عنقریب پاڑ کے اُن بی میں ہے ہوں گے، ہم نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ لڑکوں کی تحکر انی سے اللہ کی بناہ ماگھو

متداما م احمد ش صدیت پاک ب (حدیث تمرند ۳۸۰)عن ایی هویو قرضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعین واعاد قالصبیان. ترجمه اسیدنا ابو بریه رضی الله عند روایت ب حضرت رسول الله می الله علیه و این کی اینداء سے اور لاکول کی تحکرانی علیه و کم اندکی ناه ما گور

 السعبيان وفي هذا اشارة الى ان اول الاغيلمة كان في صنة سنين وهو كذلك فان يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي اللي سنة اربع وسنين فمات. مصنف المن أن شير كاروايت ش بح كسيرتا الوبريره رض الله عند بازار من حلت بوت بحن بيد عاكرت" السائد الشراعة بحرك ادراز كول كا محراني بحاكث شيئية" -

حافظ ابین جمزعسقلانی رحمة الله علیه روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلاڑ کا جو حکمران ہے گا وہ ۲۰ ھیں ہوگا، چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ بزید ہن معاویہ اس سال تخت حکومت برمسلط ہوا اور ۲۳ ھ تک رہ کر ہلاک ہوگیا۔

شارح بخاری علام بدرالدین بینی خفی رحمة القدعلیة عمرة القاری کیب افتن ج۱۱م ۱۳۳۳ می حکومت کرنے والے پہلے الاسے کا مصدال متعین کرتے والے پہلے الاسے کا مصدال متعین کرتے ہوئے قرماتے جی او او لھسم بسزیسد عملیسه مایست حق. ترجمہ: حکومت کرنے والا پہلاالا کا بر یمایہ ایستی ہے۔ میں متعلق جو حدیث قیامت کے قریب الحصے والے فتول سے متعلق جو حدیث شریف بی وارد ہے" شم بنشا دعاة الصلال ترجمہ: پھر گرائی کی

طرف بلائے والے آئینے "اس صدیث شریف کی شرح بین محدث وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث والو کی رحمۃ اللہ علیہ ججۃ اللہ البالغہ ن مسم ۲۳ مسموسٹ المفتون میں لکھتے ہیں: و دعسانے المصلال یو ید بالشام و صحتار بالعواق.

تر ہمہ: اور گمراہی کی طرف بلانے والے شام بی بزید اور عراق بیل مختار ہے۔

الخرائحد فين الوالحنات صرت ميد عبدالله ما وأقت بندى مجدوى الأدى محدث وكن رحمة الله عليه في مرقات كحوالد عدث وقت مظهر رحمة الله عليه كاقول فقل كياب، قبال المصطهور لعله الديد يهم السلدين كانوا بعد العطفاء الراشدين مثل يزيد وعبدالملك بين عبووان وغيوه ما كذافي الموقات ترجمة النازول عمرادوه في جوفلفاء راشدين ك بعد سي يجيد يزيداور عبدالملك بن مروان وغيره ( حاضير زجاجة المعانج جس كياب الفتن ع ٢٢٨، مرقات المفاتح جس كياب الفتن ع ٢٢٨، مرقات المفاتح جس كياب الفتن ع ٢٢٨، مرقات

ال مخصر عرصه بين ال نے امت ميں غير معمولي فساد بر پاكيا كه

یہ پند طیب بیس ( جہال سے و نیا کوامن وسلامتی حاصل ہوئی ) متنابی مچائی،
کمه سمر مہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسن والا شہر قرار دیا مجبیقیں نصب
کرواکر کھنیۃ اللہ پر پھر پرسائے ، مبیدان کر بلا میں اہل بیت اطہار پر تین
دن تک پائی بند کروادیا ، ان نفوس قد سید کی حرمت کو پامال کروایا ، خالواد ہ
نبوت پر ظلم کے بیماز ڈھائے ، اہل بیت کرام اور ان کے جال شاروں کو
بیال تک کرسید الشہد اوامام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کوشہید
کروایا۔

قل حسین رضی اللہ عندگا پر بیر نے تھم دیا الن زیاد کا افرار کی بیان جیسا کہ ابن زیاد بر نہاد نے خود افرار کیا کہ برزید پلید نے است امام حسین رضی اللہ عند کو شہید کرنے کا تھم دیا در تدخودا نے آل کرنے کی وحم کی دی تھی جیسا کہ علامہ این اثیر تاریخ کا کل میں این زیاد کا قول تقل کرتے ہیں: اصافت لمیں السحسین فیافیہ اشار علی یو بد بھتله او فیصلی فیا خوسوت فیلہ، ترجمہ: اب مہالیام حسین رضی اللہ عند کو میرا شہید کرنا تو بات دراصل بیرے کہ برزید نے جھے اس کا تھم دیا تھا ایسورت دیگر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تیر نے کے اس کا تھم دیا تھا ایسورت دیگر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی تو ہیں نے آئیں شہید کرنے ویکھی تو ہیں نے آئیں شہید کرنے نے دیگر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی دی تھی۔

كواختياركيا\_ (الناريخ الكامل جسوص ١٧٨)

اسلامی قانون کے مطابق کوئی شخص کمی کوئی کرے تو قصاصا اسکوئی کردیاجا تاہے لیکن بزید نے این زیاد ، شمراور دیگر عبد بدارول سے نہ قصاص لیا اور نہ ان کو مبدوں سے معزول کیا بلکداس پر خوشی کا اظہا رکیا بعد میں حالات کے بہ قابو ہونے کے خوف سے وقتیہ طور پر سیاسی انداز میں دیجے وطال کا اظہار کیا ، بلکہ اس بد بخت نے امام عالی مقام کے وندان مبارک کو جہال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے این نایاک چھڑی سے کچو کے دئے۔

# یزید پلیدنے امام عالی مقام رضی الله عندے وندان مبارک کو کچوے ویئے

جيما كمالمدائن كيرف البدائيد والنهائية مالمدائن اثير فتاريخ كافل شراور علام طبرى فتاريخ طبرى شركها بوقسال أبو مختف عن أبى حمزة الثمالي عن عبدالله اليماني عن القاسم بن بخيت ، قال لماوضع رأس الحسين بين يدى يزيد بن معاوية جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره، شم قبال ان هذا واينانا كماقال الحصين بن الحمام المرى:

یفلفن هاما من رجال اعز فہ علینا و هم کانوا اعتی و اظلما فقال له ابو برزمة الاسلمی اما والله لفد اخلا قضیبک ها اسلمی اما والله لفد اخلا قضیبک ها اما استخداً لفد و الیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یر شفه ، شم قبال الا ان هذا سیجی یوم القیامة و شفیعه محصد، و تجی و شفیعک این زیاد، ترجم الوات نے ابوتر و ایک می انہوں نے عبدالله محالی سے دوایت کی ب انہوں نے عبدالله محالی سے دوایت کی ب انہوں نے قائم من خیت سے دوایت کی ب انہوں نے تاہوں نے کہا: جب امام میں الله عدی اس اور آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ می ایک چیش کی گری گی جس سے دوایت کی اور ہماری مثال ایک ہو جیسا کہ و سیخ لگا گیرائی نے کہا یقک ان کی اور ہماری مثال ایک ہوجیا کہ و سیخ لگا گیرائی نے کہا یقک ان کی اور ہماری مثال ایک ہوجیا کہ صیحین میں مری نے کہا: ہماری گواری ایے لوگوں کی کھو پڑیاں پیوڑ تی ہیں جو ہم پر ظلہ و تو ت رکھتے تھا ور جو حدد درجہ نافر مان اور ظالم شخے ۔

حصرت ابو برزد اللی رضی الله عند نے قربایا : من لے اسے بزید فتم بخدا تیری چیزی اس مقام پرلگ رہی ہے جہاں میں نے رسول اکرم صلی
الله علیه وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ، پیر فرمایا آگاہ ہوجا: اگ
بزید! بروز محشرا مام حسین رضی الله عنداس شان سے آئیں گے کدان کے
شفیح حضرت جم مصطفی صلی الله علیہ وسلم ہو نگے اور قواس طرح آھے گا کہ
تیراطرفدار این زیاد برتہا وہوگا۔ (البدایة والنہایة ی ۱۸س ۲۰۹۔ تاریخ
طری جام ۲۰۸ رسم ۱۳۸۲ سے آل ریخ الکال جسم ۲۳۸ رسم ۲۳۸ باریخ

ونیز البدایة والنهایة کی شه ۱۳۵ برای واقد سے متعلق دوایت بالا کے آخریس اس طرح متعلق دوایت بالا کے آخریس اس طرح متعول ب نفقال له آبو برزة: او فع قصیب ، فوالله لربحا رأیت رسول الله صلی الله علیه وصلیم و اضعا فیه علی فیه یلشهه. ترجم: اس وقت بزیر سالا برزه اسلی رضی الله عند نے فرمایا ایتی تیم تری کو بنا لے تم بخدا پس نے برزه اسلی رضی الله عند نے فرمایا ایتی تیم تری کو بنا لے تم بخدا پس نے برده اسلی درسول پاک صلی الله علیه وسلم کو ایتا و بین مبارک امام حسین رضی الله عند کے دئین مبارک امام حسین رضی الله عند کے دئین مبارک امام حسین رضی

ہمیں ڈرجونے لگا کہ میں آسان سے پھر شریرسائے جا کیں سیدائشید ادامام حیون رضی اللہ عندگی شہادت کے واقعہ ہا لکا و اور سے اہل مدید بزید کے خت کالف ہو گئے اور سے اہل مدید بزید کے خت کالف ہو گئے اور سے اہل مدید بزید کے خت کالف ہو گئے اور سے اہل مدید کر لئے تو معرت عبداللہ بن حظلہ بن برخ حاتی کیلئے روائے ہی سے اہل بزید پلید نے ایک فوج مدین طیع پر پڑھائی کیلئے روائے کی جس نے اہل مدینہ پر پڑھائی کیلئے روائے ہی جسرات عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنوائ کے اہل مدینہ سے خطاب کیا اس میں بزید کی خلاف اسلام عاوات واطوار کاؤ کر کیا جیسا کہ محدت وقت مؤرخ اسلام عمدر تھے اللہ علی دورہ ۱۹ ہے۔ حتی فی سے اللہ بن کہ تاہم کی طبقات کہری حضوا اللہ بن کے ہی سے اللہ فیا یعھم علی الموت. وقال یا قوم حسوا علی عبداللہ بن حفظ اللہ فو صدہ الاشویک کہ فو اللہ حاضر جنا علی یزید حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ینکح حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ینکح حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ینکح المصر وید ع

ہم ایسے فیم کے پاس سے آئے جس کا کوئی دین ٹیس علامدالی معنی تعریج الطیر کی نے تاریخ طبری جے اسٹی اسٹی اسٹی میل تحریفر مایانو قبالوا انبا قبلد منبا مین عندو جل لیسس لمه دین ویشسوب المنصصر و یعزف باللطنا میں ویضوب عندہ القیان وبلعب بالكلاب ويسامر المخراب و الفتيان وانانشهدكم انا فدخلعناه فتابعهم المناس .... ان الناس اتوا عيدالله بن حد خلعناه فتابعهم المناس .... ان الناس اتوا عيدالله بن حد خللة الغسيل فيابعوه وولوه عليهم . ترجم: انبول نے (اہل مريدكا وقد يزيدك پاس ب والحس آكر اہل مريدت ) كها: بم الي محض كے پاس سے آئے ہيں جس كاكوئى وين تيس ، وه شراب پيتا ب ، خض كے پاس سے آئے ہيں جس كاكوئى وين تيس ، وه شراب پيتا ب ، خض كے پاس كے پاس كا في والى حورتي نا يحق ہيں ، وه كول كا في مين الله على حقورت عبدالله بن حقاله وضى بي مين الله على الله على الله بن حقاله وضى بي مين كه الله على الله عن الله على الله

علامدائن اثير (مولود ۵۵۵ ومتوفی ۲۳۰ و) كى الثارن أنكائل خسس المحسوى ۲۳۰ وقسال المحسن المحسوى المحسوب وقسال المحسن المحسوب وينضوب بالطنابيو جليل القدونالي حضرت حسن بعرى رضى الله عزيد كيار على فرمات

ہیں وہ انتہا ورجہ کا نشہ باز، شراب نوشی کا عادی تھا ریشم پہنتا اور طنبورے بجاتا۔

وه شراب كا ال قدرعادى تفاكر مفرقي بل جب مديد طيب بينيات بكى اپن بد خدم عادت ترك تبس كيا اور شراب نوشى كرف لكا عالماري الكالل ع٣٩٥ ٣٩٥ بسب وقال عمر بن سيينة حج يزيد في حياة ابيه فلسما بلغ المدينة جلس على شراب النع. ترجم بيزيدا بي والدى زندگى شرائ كياجب مديد طيب بينيا تو شراب توشى كرف لكار

الل مدينة مثوره برمظالم كي اثبيّاء

علاماتان كثير (مولوده محدة قي المحددة) في البداية والنها يه بالمحددة المحردة والنها الهل المحددة قدمو اعلى يزيد بن معاوية بدهشق ..... فلمار جعوا ذكروا الاهليهم عن يزيد ماكان يقع منه القبائح في شربه الخمر و مايتبع ذلك من القواحش التي من اكبر ها ترك الصلوة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعواعلى خلعه فخلعوه عند المنبر النبوى فلما بلغه ذلك بعث اليهم سرية

میں دوایت ہے: عن صغیبرے قسال آنھیب مسیرف بن عقبة المسدینة للاقة أیسام فنز عبم المصغیرة أنه الختص فیها الف عسدوایت ہے قرماتے ہیں عسدوایت ہے قرماتے ہیں عسرف بن عقبہ نے مدید طبیبہ میں تین ون تک لوث مارکی اورائیک بمرف بن عقبہ نے مدید طبیبہ میں تین ون تک لوث مارکی اورائیک برادمقد تن و پاکیازان بیابی وختر اب اسلام کی عصمت درک کی تی العیاذ باللہ!

طبقات کری ج دیم ۱۹ میں ہے مسلم بن عقبہ نے مدید طیب پر لشکرکشی کی مزیدی فوج نے مدید طیب میں سات سوقراء کو شہید کیا مایک ہزاران بیا ہی خوا تین اسلام کی عصمت دری کی مسجد نہوی میں تین دن تک از ان اور جماعت موقوف رہی۔

جس نے الل مدین طیب کونوف زوہ کیااس پراللہ کی العقت پزید نے مدین طیب بیل تباہی کروائی قبل عام کروایا، جبکہ الل مدینہ کوسرف فوف زوہ کرنے والے کیلئے حدیث شریف بیس خت وعید آئی ہے منداحی، مند الدنیین بیل حدیث مبارک ہے، (حدیث فبم 1094۴)عن السائب بن خلاد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبال من اختاف اهل المدينة ظلماً اختافه الله وعليه لعنة المله والمسلم قبال من اختاف اهل المدينة ظلماً اختافه الله ونه يوم المقيامة صوفاو الاعدلا، ترجمة سيدناسائب ين خلاوض الله منه يوم روايت ب كه مصرت رمول الشصلي الله عليه وسلم في ارشاد فر بايا جس في الم مدينه وظلم كرت جوعة فوف زوه كيا الله تعالى اس كوفوف زوه كرب كا دراس برالله كي فرشتون كي اورتمام لوكون كي لعنت ب الله تعالى اس حقيامت كون كوئي فرض ياتف على أبول تيس فرمات كار مستداحمة بمندالم يثنين معديث فم مراح ١٩٥٥ منا المرشيان معديث فم مراح ١٩٥٥ منا المرشيات المواجع مندالم يثنين معديث فم مراح ١٩٥٩ منا المراح المناهم بوگا جو استحد بمندالم يشاند و داكيا جاسك به كداس شخص كاكيا انجام بوگا جو اس سه انداز و داكيا جاسك به كداس شخص كاكيا انجام بوگا جو

اس سے انداز ولگایا جاسکت ہے کداس محص کا کیا انجام ہوگا جو اہل مدینہ کو خوفز دہ وہراسال ہی نہیں کیا بلکہ مدینہ طبیعیہ میں خوزین کی اہل مدینہ خوفز دہ وہراسال بی نہیں کیا اور ساری فوج کے لئے وحشیاندا ممال کی اجازت دیدی۔

یزیدی فرخ نے بیت الله شریق پر تنظیاری کی بعدازال بزید نے اسے مکہ کرم میں کعبہ الله شریف پر حملہ کرنے کا تھم دیالہذا ہزیدی فوج نے کعبہ الله شریف برحملہ کرنے کے لئے تجیقیں قسب کر کے پھر برسائے جس کی وجہ سے بیت الششریف کے پردہ کو آگ لگ گا ، الآری آلکائل جسس ۲۹۳ میں ہے : حسسی افاصضت ٹالاقة ایسام من شہر ربیع الاول سنة اربع و سنین رمو االبیت بسمجا نیستی وحوقو ہ بالدار واحدوا پر تجزون وینقو لون خطارة مشل المضنیق السوبد نو می بھا اعواد هداالمسجد ، ترجم : بہال تک کہ جب ۱۳ صادر تق الاول کے تمن ون گذر سال لوگول نے تجنیقول کے ذریع بیت الشرشریف پر عمیاری کی ماسے جلایا اور جرائم تمدی کی ماسے جلایا اور جرائم تمدی

فن عقيده من إحالى جائے دالى درس نظامى كى مشهور كاب شرح عقا كرتنى ص العلى على مسعد الدين تشاز الى رحمة الشعليات مرحمة الشعليات وبعضهم اطلق اللعن عليه فمااته كفر حين امر بقتل الحسين واتفقو اعلى جو از اللعن على من قتله اوا مربه اوا جازبه ورضى به اوالحق ان رضايز يله بقتل الحسين واستبشارة بذلك واهانة اهل بيت النبى صلى الله عليه واستبشارة بذلك واهانة اهل بيت النبى صلى الله عليه

وسلم مسات واتسر معناه وان کان تفاصیله احاداً فنحن الانت وقف فی شانه بل فی ایمانه لعنه الله علیه وعلی انصاره واعوانه. تریمه: بعض اتر نام ضین رضی الله علیه وعلی انصاره ویخ ایم خین رضی الله عدی فی بید کرنے کا تکم دینے کی وجہ سے مرتکب کفر قرار دیگر بزید پرافت کو جائز رکھا ہے علماء امت الشخص پرافت کرنے کے بالاتفاق قائل ہیں جس نے امام حسین رضی الله عنہ کوشہد کیا یا شہد کرنے کا تکم دیا یا ہے جائز سمجھا ادرائی پر خوش ہوا ہوت یہ بید امام حسین رضی الله عنه کی شہادت پر بزید کا راضی مونا اور ائل بیت کرام کی تو بین کرنا ان روایات سے ہوناء اس سے فوش ہونا اور ائل بیت کرام کی تو بین کرنا ان روایات سے خبروا صدے تا بت بین چنا نے ہم بزید کے بارے ہیں آگر چدا کی تصیاف تر خبروا صدے تا بت بین چنا نے ہم بزید کے بارے ہیں آو قف نہیں کر سکتے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف نہیں کر سکتے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بلاد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بارے درگاروں پر الله کی الفت ہو۔

يزيدكورضى الله عنه كيني كاشرى تحكم

'' رضی اللہ عنہ'' کے کلمات اللہ تعالٰی کی رضاوخوشنووی کے بیان واظہار کے لئے تیں جوتعظیم وسیریم کے کل میں تعریف و توصیف کی غرض ے ذکر کے جاتے جیں اور'' رضی اللہ عنہ'' کے کلمات بطور خاص صحابہ کرام و نیز ان نفوی قد سے کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں جن کے قلوب خشیت رہائی اور خوف اللی ہے معمور ہوں جیسا کہ اللہ نفائی کا ارشاد ہے رضسی السلمہ عندہم و رضو اعدہ ذلک لمین حشبی رہمہ ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بیان کیلئے ہے جوابے رب ہے ڈرتے ہول (سورة البینة ۸۰)

ندگورہ العادیث شریقہ او رائمہ اعلام کی تصریحات سے بیہ المرحیاں وآشیار ہوا کہ بریشق و بریخت، فاسق وفاجر، فشریرداز و برگئ ، سنت کو بدلنے والا، دین بیس دختہ ڈالنے والا، تربین شریفین کے تقذیل کو پیال کرنے والا المبل بیت نبوت کی بے حرجی کرنے والا ہے۔ ایسے فضی کیلئے رضی اللہ عنہ اورا میرالمؤسنین کے الفاظ استعمال کرنا وراصل اس کوعزت واحرام و بنا ہے اور بیاسلام کو ڈھائے بیس مدد کرنے کے مرا وق ہے جوموجب فضب و بلاکت ، محروی وشقاوت اور گرائی مرا وق اسلام کے فاسق وفاجر کی تعظیم کرنے کے وسلالت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلام نے فاسق وفاجر کی تعظیم کرنے کے واسلام ڈھائے بیس مدو کرنا قرار دیا ہے، امام طبر انی مولودہ ۲۲ سے کو اسلام ڈھائے بیس مدو کرنا قرار دیا ہے، امام طبر انی مولودہ ۲۲ سے

متوقی ٢٣١٥ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه نبر: ١٢٦٣)عن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه وسلم من وقوصاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام . ترجر دعشرت عاكش صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے حضرت رسول الله صلى وقع من الله عنها جس في كى بدئ كى تعظيم كى رسول الله عليه وللم في ارشا وفر بايا جس في كى بدئ كى تعظيم كى يقيناً اس في اسلام كوم بندم كرف على مددكى - (الحجم الاسط للطمر الى، باب أميم من اسم وهم)

امام بیمینی (مولود ۳۸۳ ه متونی ۳۵۸ ه) کی شعب الایمان بیمینی (مولود ۳۸۳ ه متونی ۳۵۸ ه) کی شعب الایمان بیمین انسس قبال قبال رسول السله صلی الله علیه و سلم اذامد ح الفاسق غضب الموب و اهنو فه العوش . ترجمه: سیرتاانس رشی الله عند سروایت به حضرت رمول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب فاس کی تعریف کی جاتی ہو تروردگار کا جلال نیا برجوتا ہوادراس کی وجہ عرش لرنتا ہے۔ (الرابع والثما ثون من شعب الایمان وحوباب فی حفظ اللمان)

## يزيدكوا ميرالمؤمنين كينيه والملكى مزاء

40

الخلفاء م ۱۲۱ الصواعق الحرق م ۱۳۳ شارح بخاری امام بدرالدین علی علی مین رحمة الشعلی (متونی ۱۵۵ هه ) حدیث شریف هدا مکقامت علی ابدی غلمه همن فریش (میری امت کی بلاکت قریش کے چندلاکوں کے باتھوں سے ہوگی ) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بزیدان میں سب سے پہلالاکا ہے اور اسکے نام کے ساتھ یہ الفاظ کھے ہیں واولھم یزید علیه ها یست حق ان میں سب سے پہلالا بدیماں بروی ہے جگاوہ متی ہے۔

اول جیش من امنی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم ترجمہ: میری امت کا جو پہلائشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گاوہ پششا ہوا ہے

#### باب سوم

حديث مديره قيمر كَيْقَيْقَ بَحث ٤٦

ياب سوم

# مديث مديد قيصر كفين بحث

یزید کے وارے بین کہا جاتا ہے کدوہ فیصر کے شہر قطاطنید پر حملہ

کرتے والے پہلے فیکر بین شریک تھالہذا وہ صدیت شریف کے مطابق

مغفرت کا مستحق اور بخشا ہوا ہے ، اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے سمج

بخار کی شریف کی حدیث پاک ہے استدلال کیا جاتا ہے۔
سطورہ بل بین اسکی علی وشیقی بحث پر وہم کی جاتی ہے

صطورہ بل بین اسکی علی وشیقی بحث پر وہم کی جاتی ہے

صریح بخاری شریف ج اکتاب الجہاد والسیر باب الخیل فی قال

الروم میں ۹ ، ۲۹ ، ۲۹ میں حدیث پاک ہے (حدیث نیر ۲۹۲۳) عسن ام

حرام انہا سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول اول

جریش مین امنی یغزون البحر قداو جبوا قالت ام حوام قلت

یار صول البله علیه وسلم اول جیش من امنی یغزون مدینة
صلی البله علیه وسلم اول جیش من امنی یغزون مدینة

قیصر معقور لیهم فقلت انا فیهم یا رسول الله؟ قال لا ۔ ترجمہ:
حضرت ام حرام رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نجی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری امت کا جو پہلا لفکر براہ سمندر جہاد کرے اس نے جنت کو واجب کرلیا حضرت ام حرام رضی الله عنها نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اکیا جس ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم ان میں شامل ہوں جضرت ام حرام رضی مثامل ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم ان میں شامل ہوں جضرت ام حرام رضی الله عنہا فرماتی جیس کی اگر تی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا جو پہلا لفکر قیصر کے شہر پرحملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، میں نے امت کا جو پہلا لفکر قیصر کے شہر پرحملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، میں نے عرض کیا ، آپایس ان جس شامل ہوں یارسول الله صلی الله علیہ وسلم الله واقب نمیں ۔ فرض کیا ، آپایس ان جس شامل ہوں یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ان میں اس محد بیث نمبر ۲۹۴۳ رمت درک علی اسمحد بیث نمبر ۲۹۴۳ رمت درک علی اسمحد بیث نمبر ۲۹۴۳ رمت درک علی اسمحد بیث التامیمین للطیر انی حدیث نمبر ۲۸ میں الله علیہ النامیمین للطیر انی حدیث نمبر ۲۸ میں میں الله علیہ النامیمین للطیر انی حدیث نمبر ۲۸ میں الله علیہ النامیمین للطیر انی حدیث نمبر ۲۸ میں میں الله علیہ النامیمین للطیر انی حدیث نمبر ۲۸ میں میں است کا بوری الله کی تارہ میں کیا ہوئی الله کیا کہ کو اسمال کیا ہوئی الله کا کو اسمال کیا ہوئی الله کیا کہ کا کیا تھوں کیا ہوئی الله کیا کیا ہوئی الله کیا کہ کا کیا کہ کو اسمال کیا کیا کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کا کھوں کیا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی

وْ خَارُ حديث شريف، كتب رجال اوركتب تاريخ مين حق جو في

وی پہندی کے ساتھ بحث و تحقیق کی جائے اور اعمدُ امت کی تشریحات وتصریحات کا مطالعہ کیا جائے تو اس استعدال کا سقم اور بطلان معلوم وآشکار جو جائےگا ، ندکورہ حدیث شریف سے استعداد ل کرتے ہوئے مغفرت کی بشارت میں بزید کوشریک مان کراس کو بخشا ہوا کہنا گئی آیک وجود کی بناء م سیح تبیں۔

## ھەيەشىرى<u>ن</u>كى ئېلى تۇجىيە

ال سلسله على محد شين كرام ف صديف ذكور كى ايك توجيد بيريان كى به كد خدكوره بالا صديث شريف على مديد فيصر سه مراوق طنطنيد فيس بلكه محص به جوعهد نبوى بيل روم كا دار الحكومت تها جيها كدفخ البارى بي صديث فدكور كى شرح ك حت الله كى ايك توجيد بي محى ذكر كى گئ ب: وجوز بعضهم أن المواد بمدينة قيصر المدينة المتى كانت بها يوم قال النبي صلى الله عليه وصلم تلك المقالة وهى حمص و كانت دار مملكته الذذاك . يحض شارس في كباب حمص و كانت دار مملكته الذذاك . يحض شارس في كباب كريمان الدين شيم كا شير عم ادره شير بي جوني اكرم على الدين المادار الحكومت ناد مانديل المادار الحكومت ادانديل المادار الحكومت ادانديل المادار الحكومت

فتصدعت فكبرواثانية فاصابهم اعظم من ذلك ...... فم استخلف ابوعبيدة على حمص عبادة بن الصامت . ترجم: حضرت الوعبيد ورض الشعند جب ومثل عن فارغ بوئ تو متام بعلك كرامت مقمل كي طرف يط.

بيده و زمانه ب كه يزيد بنوز پيدائين جواتها چه چائيكه اس غزوه بن شريك جواجو كونك بزيد كى پيدائش ٢٦ هش جوئى - جيسا كه علامه ابن كثير (مولوده ٥٠ ه متوثى ٤٢ ك ٥) كى البداية والتهاية ج٥٩٠٧ ك ين بوصوله ويزيمه بين معاوية في سنة ست و عشوين يترجمه: بزيد بن معاويد كي پيدائش ٢٦ هش جوئى -

اس توجید پرایک احتراض وارد ہوتا ہے کہ مذکورہ عدیث شریف میں پہلے سندر کے قوادہ کا ذکر ہے جس میں صفرت ام حرام رضی اللہ عنہا شریک رہیں، اس کے بعد مدینۂ قیصر کے غوادہ کا ذکر ہے ،اگر مدینۂ قیصر سے مرادعم ہے تو اس کا ذکر غوادہ البحرسے پہلے آتا تھا جبکہ حدیث شریف میں ایسائیس ہے۔

حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے پہلے غزوۃ البحر کا ذکر فر مایا گجر

مدید تصریح نوزوہ کا اقویاور ہے کہ واقعات کی ترتیب کمی وکر دبیان کے لجاظ ہے ہوتی ہے اور کمی وقوع پذیر ہونے کے لحاظ ہے، لہذا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بیز تنیب ذکر وبیان کے اعتبار ہے ہے، واقعہ کے دولما ہونے کے لحاظ ہے نہیں۔

## صديث شريف كي دوسري توجيه

دگرشار جین نے کہا کہ حدیث شریف میں ندکور "مدیسنة قیصو" بے مواد قطعطنیہ ہے، کیکن بزید حدیث شریف کی بشارت کا متی نہیں قرار پاتا اس لئے کہ اہل اسلام نے قسطنطنیہ پر متعدد مرتبہ حملہ کیا اور حدیث شریف بیلی مرتبہ حملہ کرنے شریف بیلی مرتبہ حملہ کرنے والے لئکرے لئے ہے، اب بی تحقیق کی جائے کہ مسلما توں نے تسطنطنیہ پر میلی بارکس میں جملہ کیا اور پہلا لئکر کونسا ہے؟

### فيطنطنيه يريبلاهمله

قططنيه پر مملد كرف والله كلر معتملق البداية والنهاية ن عص ١٥ ما مس مدخلت سنة التنين وثلاثين وفيها غز امعاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق مضيق القسطنطينية. ترجمة ۳۲ ہیں حصرت اجر معاویہ رضی اللہ عندتے روم پر حملہ کیا ، معرک سرکرتے رہے بہال تک کر شطنطنے کی تک نائے تک بھی گئے۔

الآرئ الكالن ٣٥٠٥ ش إلى تم دخلت سنة النتين واللاثين قيل في هذه السنة غزامعاوية بن ابي سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته عاتكة بنت قرطة وقيل فاختة.

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند نے تعلد کیا ،اس جنگ بیس بزید کے شریک ہوئے کا کہیں و کر نہیں ملا ،البدایة والنہایة ج۴ ص ۲ کے مطابق بزید ۲ م بیس بیدا ہوا،اور ۳۳ صص وہ چیرمال کا پچر تھا۔

فتطنطفيه يرددمراحمله

وومرى مرتبه ٢٣ ه يلى مسلمانوں نے دعفرت بسر بن ارطاقا رضى الله عندى قياوت بيس مملكت روم پر تملد كيا اور روم بيل دور تك نكل ك يهال تك كه تطعطنية تك پنجيد البداية والنهاية بي ١٩س ٢٥ ميس بنسنة فيلات واربعيس فيها غزابسوبن اوطاة بلاد الووم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية وشتى ببلادهم -علامه ابن قلدون يسي تقادمور في في مي اس واقعركا ذكركيا ب-تاريخ ابن قلدون مسم مس من من من الرطاق الرضيهم سنة ثلاث واربعين ومشى بها وبلغ القسطنطينية رقيمه فيمر برين ارطاة رضى الشرعن من المل دم كى مرزين من واخل بور يم مسلسل علق ربيتا آكر شطاطية بي محقى المل دم كى مرزين من واخل بور يم مسلسل علق ربيتا آكر شطاطة بي محقى المل دم كى مرزين من واخل بور عن مسلسل علق ربيتا آكر شطاطة بي محقى المل وم

#### فتطنطنيه يرتيبراهمله

سنة ست واربعين: في هذه السنة كان مشتى مالك ابن عبدالله بارض الروم وقبل بل كان عبدالرحمن بن خالد بن الموليد .....وفيها انصوف عبدالرحمن بن خالد من بهلادالروم الى حمص و مات ٢٦ه هي منزت الك بن عبدالله رض الله عت مملكت روم ش ربادر كها كيا بكه حضرت عبدالرحمان بن خالد بن دايدرضي الله عنها رباوراك سال آپ من وايس بوسة اوروصال بن دايدرضي الله عنها رباوراك سال آپ من وايس بوسة اوروصال فراك (الارق الكامل به ٣٠٠)

قسططنیه پرهمله کرنے والے تیبرے لفکر کے امیر حضرت عبدالرحلٰ بن فالد بن ولیدرضی الله عنجمارے ،اس تمله کا ذکر کتب تاریخ کے علاوہ صحاح ستہ کی معتبر کماب ابجباد علاوہ صحاح ستہ کی معتبر کماب ابجباد ص ۱۳۳۹ (صدیث نجر ۱۳۵۱) میں ہے کہ مسلمانوں نے قسططنیه پرتمله کیا اور اس جنگ میں حضرت عبدالرحلٰ بن خالد بن ولیدرضی الله عنجما سید مالار تصدین اسلم ابی عمر ان قال غزو نا من المعدینة فرید القسط خطیطیة و عملی الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن المعدینة فحمل الله والدو والدو المدینة قحمل الله والدو المدینة قحمل

رجل على العدوفقال الناس مه مه لااله الاالله يلقى بيديه الى النهاكة فقال ابوايوب انهاانزلت هذه الاية فينا معاشو الانصار لمانصرالله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الانصار فمانا هلم في الموالنا و نصلحها فانزل الله عز وجل وانفقوا في سيبل الله و الاتلقوا بايديكم الى النهاكة. فالالقاء بايدينا الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابوعموان فلم يزل ابوايوب المتهاكة في مبيل الله عزوجل حتى دفن بالقسطنطينية يجمد حقرت الممالة عن مبيل الله عزوجل حتى دفن بالقسطنطينية ترجمه حي الموالنا ترجمه حيث طيب قطائم المائه عزوجل حتى دفن بالقسطنطينية ترجمه حيث الله المائم الإعران رشي الشعته عند وايت بودفر التي بين ترجمه حيران أن قالد أن واليوني الله المناه عن المائه عن المائه المائه عن المائه المائه المائه المائه عن المائه المائه عن المائه المائه المائه عن المائه المائه المائه المائه المائه عن المائه المائه عن المائه المائه المائه عن المائه عن المائه المائه عن المائه المائه عن المائه المائه عن المائه عن المائه عن المائه المائه عن المائه عن المائه المائه عن المائه عن المائه عن المائه ال

کریم صلی اللہ تھائی علیہ وسلم کی بدو قرمائی اور اسلام کو بھالب کردیا تو ہم
نے کہا کہ آ ڈاب اپنے مال و جائیدا دیش رہیں اور انہیں درست کریں تو
اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فرمایا: ''اور اللہ کی راہ ش ترج کرواورا پنے ہاتھوں اپنے
خود کو ہلاکت میں نہ ڈالؤ' (سورۃ البقرۃ ۔ ۱۹۵) للڈ ااپنے ہاتھوں اپنے
آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالؤ ' (سورۃ البقرۃ ۔ ۱۹۵) للڈ ااپنے ہاتھوں اپنے
اموال میں رہ کراس کی
اصلاح میں مصروف ہوجا کی اور جہاد کو چھوڑ ویں حضرت الوحمران کا
املاح میں مصروف ہوجا کی اور جہاد کو چھوڑ ویں حضرت الوحمران کا
امالاح میں مصروف ہوجا کی اور جہاد کو چھوڑ ویں حضرت الوحمران کا
ایمان ہے کہ حضرت الوالوب رضی اللہ عند بھیشہ داہ خدا میں جہاد کرتے
رہے بیان تک کہ قبط خطائیہ میں آ کی تہ فین مبارک عمل میں آئی۔

ندگوره بالانفصیل کے مطابق ۳۳ ھیں حضرت امیر سعادیہ رشی اللہ عند کی قیادت میں حملہ کرنے والالشکر پہلا قرار پاتا ہے اور یہی لشکر بخاری شریف کی حدیث پاک بیں وارد مفقرت کی بشارت کا سخت ہے۔ سفن البودا کو دشریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ قسط طنیہ پر تملہ کرنے والے لشکر کے سید سمالا رحضرت عبدوار شمن میں خالدین ولید رضی النہ عہما شھے جن کا وصال ۲۳ ھیا ہے ہیں ہو، جیسا کہ تاریخ کا مل

(۱) ساھ (۲) ۱۳۳ه(۳) ۱۳۳ه یا ۳۱ سان تیون ملوں میں سے کسی تعلیص بیزید کی شرکت ٹابت نہیں۔ یزید تسطنطنید کے و نے معرکدیں شریک دہا؟ حدیث شریف یں ذکر قرمائی گئی بخشش کی خوشخری کا مستق بزید ہے یا نہیں؟ اس کو معلوم کرنے کیلئے یہ جاننا ضروری ہے کہ بزید قسطنطنید کے کو نے معرکدیں اور کس مندیس شریک ہوا ماس سلسلہ میں جارا قوال ہیں:

- (۲) يريد ۵۵ کے جملہ شي شريک رہا جيما کر محدة القارى ج 60 ک محمد عن مندة خمسين محمد عند و کانت في سند خمسين مسلوب الله الفسطنطينية مسلوب الله الفسطنطينية و حاصر و ها قوله و يزيد بن معاوية عليهم اى والحال ان يريد بن معاوية عليهم اى والحال ان يريد بن معاوية بن ابي سفيان كان اعبرا عليهم من

جهة ابيه معاوية. ترجمه: ٥٠ ه كومسلمان اس غزوه ش قطنطنيه تك پنچ اوراس كا محاصره كئة جب كه يزيد بن معاوسات والد كى جانب سے ان كاسيد مالار تقا۔

- (٣) ٥٢ ه من قططند كي ش شريك رباء علامه بدرالدين يمنى حقى رحمة الشعلية في اس قول كور في دى اوركها كرقا بل ترقيح بات يه عندة القالم من شريك رباجيما كم عدة القارى في اكتباب المجهادو السيوباب ماقيل في قتال الروم ٣ ٢٣٣ من بوقال صاحب المواة والاصح ان يعزيد بن معاوية غيز القسطنطينية في سنة النتين وخمسين.
- (٣) حضرت معاويد ض الدعن قد ٥٥ هش يزيد كو تصفيد يراشكر كثى ك لئي روانه كيا حيما كم الاصحابة في معرفة الصحابة حرف المحاء ذكر من اسمه خالد ش باغزى معاوية ابنه يويد سنة حمس وحمسين في جماعة من الصحابة في البروالسحوحتي اجازه القسطنطينية

وقاتلوا اهل القسطنطينية على بابها.

ان چارا توال میں کسی بھی تول کورائ مان لیا جائے تواس سے ریٹا بت نہیں ہوتا کہ بزید تسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لٹکر میں شریک رہا ہو کیونکہ ان سے پہلے قسطنطنیہ پر متعدد جملہ ہو چیکے تھے۔

یزید کی شرکت ہے متعلق ندگورہ چارا توال جس سند کے اعتبار سے پہلاتول جس سند کے اعتبار میں سند کے اعتبار معلام جسے پہلاتول ۲۹ ہے جب کہ اس سے پہلاتا تا ہمی اللہ عند الاس اللہ عند اللہ عن

## كے مترادف ہے۔

#### اليك اهكال اوراسكا جواب

سنن ابودا و دشریق کی روایت معنی ایک سوال بدیدا بوتا یه که حضرت ابوابوپ انساری رضی الله عند کا وصال اس جنگ شی بواجو بزید کی سرکردگی شی ازی گئی جیما که بخاری شریف جاش ۱۵۸ ش ب قال محمود بن الربیع فحد شها قوما فیهم ابوابوب الانتصاری صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوته المتی تو فی فیها و یزید بن معاویة علیهم بارض الروم یر جمه بخود بن رفح کمتے بی ش سے بیات اوگول کو بیان کی جن ش سخانی رمول صلی الله علیه و مخرت ابوابوب انساری رضی الله عشای غزوه کموتی پرموجود شخرس ش آپ کا وصال بوااور بزید بن معاویه سرزین روم ش اس الشرک سیسالارتف

سنن ابودا ؤوشریف کی روایت بین حضرت عبدالرحمٰن بن خالد رضی الله عنیما کا ذکر ہے، اس روایت میں بیاجی ذکر ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ مسلسل جہاد کرتے رہے یہاں تک کرآ ہے کا

وصبال جواب

اس بے قسطنطنیہ کے معرکہ میں حضرت عبدالرحنیٰ بن خالدرضی
اللہ حنبما کے نشکر میں بزید کے شریک ہونے کا خیال ہوسکتا ہے کیان یہ
خیال اس لئے سیح نبیس کہ حضرت ابوابوب المصاری رضی اللہ عند کا وصال
حضرت عبدالرحلٰ بن خالدرضی اللہ عنبما کے معرکہ میں نبیس ہوا بلکہ حضرت
عبدالرحمٰن بن خالدرضی اللہ عنبمانے ۱۳۳۶ ہے یا ۲۳ ہے میں معرکہ تسطنطنیہ
میں اسلامی لشکر کی قیادت کی اور ۲۳ یا ۲۳ ہے میں آپ کا وصال ہوا ہ اسکے
بعد بھی قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ۔ ۲۳ ہے میں مشیان بن عوف رضی اللہ عنہ
کی قیادت میں اور ۲۵ ہے میں بیزید بن معاومہ کی سرکردگی میں ۔

حضرت ابدایوب انصاری رضی الله عند حضرت عبدالرحلی بن فالدرضی الله عند حضرت عبدالرحلی بن فالدرضی الله عندی الله عندوالے ان دوتوں جملوں میں شریک دے چھرا تھ میں تقریب کا درسیا تھ میں انگر میں تھا ، اور بیدونی لشکر ہے جس کا ذکر بخاری شریف ن اس ۱۵۸ کی روایت میں ہوا۔

سنن ابودا ؤدشریف کی روایت کےمطابق قنطنطنیہ کےمعرکہ

# یزید تنطنطنید کے البعد کے معرک میں ہی برضادر غبت شریک فیش ہوا

تاریخ سے سے ابت بورہ ہے کہ یزیر تطاطئیہ کے بالعد کے معرکہ بیں بھی برضا ورفیت شریک تیں ہوا بلکہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی زبردی سے شریک بوا، جیسا کہ تاریخ کائل بی سوم معاویہ بی سے شریک بوا، جیسا کہ تاریخ کائل بی سوم معاویہ الفسطنطینیة فی ہل السنة وقیل سنة خمسین سیر معاویة جیشا کثیف اللی یالادالروم فلغزاة وجعل علیهم سفیان بن عوف وامر ابنه یزید بانفزاة معهم فتاقل واعتل فامسک عدوف وامر ابنه یزید بانفزاة معهم فتاقل واعتل فامسک عدہ ابوہ فاصاب الناس فی غزاتهم جوع ومرض شدید فانشایزید یقول

اے ان مصیبتوں کا اعدازہ ہو عدة القاري ج ۱۰ كتاب الجهادوالسير اورتاج كامل ذكر غزوة القسط عطينية ش اى طرح مذكور بـ

عرة القارى اور تارئ كافل عن ذكوراس تغییل سے بزیدگا كردار معلوم بوتا ہے كدائ موقع پر بزید نے جہادیں جانے سے بچئ کے لئے بیاری كا بہائہ كیا بجاہدین كولگیفیں بچئیں، وو بیار پول میں بتالا جوشر بھت مطہرہ كى روے جائز بیس، حضورا كرم على الشعلیدو علم نے مسلمانول كى مطہرہ كى روے جائز بیس، حضورا كرم على الشعلیدو علم نے مسلمانول كى مصیبت پرخوشى كا اظہار كرتے ہے مع فر اباء امام بیسى كى شعب الا بمان مصیبت پرخوشى كا اظہار كرتے ہے مع فر اباء امام بیسى كى شعب الا بمان علی صدیت پاك ہے (حدیث أمبرك 100) عن واللہ بن الاسقع علی قبال قبال دسو لى المله صلى علیه و مسلم الا تنظیر المسمانة لا نعب في واللہ بن الاستان المسلمان الشعلی والم بن الشعلیدو علی مشیرت پرخوشی كا اظہار مت كرد، ورشا الشعلی والم نے ارشاد فرایا: تم این بیر تم فر مایا: تم این بیر تم فر مایا تا کی مصیبت پرخوشی كا اظہار مت كرد، ورشا الشافی فی مصیبت پرخوشی كا اظہار مت كرد، ورشا الشافی فی مصیبت پرخوشی كا اظہار مت كرد، ورشا الشافی فی مصیبت پرخوشی كا اظہار مت كرد، ورشا فیصل فیما اللہ بیر تم فر مای كا اور تم تا بیر الله تا بیر تا تو تا الله بیر الله بیر الله بیر الله بیر الله بیر الله بیار فیصل فیما الله بیر بیر تا تو تا الله بیر الله بیر الله بیر بیر تا تا تا الله بیر الله بیر

وردمن الاخبار في التشديد على من اقترض من عرض اخيه المسلم)

یزید نے اپنے والد کے تعم کی نافر مانی کی جو گناہ کیرہ ہے صحت
مند ہونے کے با وجود بیاری کا بہانہ کیا بیجھوٹ اور دروغ کوئی ہے ، بعد
من حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فشم دے کر جانے کا تھم فر مایا تو بادل
ماخواست جنگ میں شریک ہوا ، اس طرح مجودی کی حالت میں نہ چا ہے
ہوئے جہاد میں شریک ہوئے ہے کیا امید کی جائی ہے کہ اس کمل پر
اے تواب حاصل ہوگا ، جیکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وکم کا ارشاد ہے
مان جا سے تواب حاصل ہوگا ، جیکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وکم کا ارشاد ہے
ہوتے ہیں (صحیح بخاری شریف ، صدیث نمبر: ۱۲۵۲، ۲۵۲۹ ، ۲۵۲۹ ، ۲۵۹۹ ، ۲۵۹۹ ، ۲۵۹۹ ، ۲۵۹۹ )

علامد بدرالدین بینی رحمة الشعلی قرمات بین ای مستسقیة کافت لینزید و حالمه مشهور . ترجمه این یک لئے کیافنیات موکتی ہے؟ جب کراس کا حال مشہور ہے ۔ (عمدة القاري ع ماص ۱۳۳۳)

اگر بھی کہا جائے کہ دافعہ بریدا پی فوشی اور رقبت کے ساتھ الشکر میں شریک ہوا ،وہ صدیث شریف کی رو سے معقرت یافتہ ہے اوسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کے مابعد کے گناہ بھی معاف ہو چکے؟ صدیث مدید قیصر کی شرح میں شارجین سیح بخاری علامہ بدرالدین مینی رقمہ اللہ علیہ ،حافظ این چر عسقلائی رقمہ اللہ علیہ (مولود ۲۵ کے متوفی ۸۵۲ھ) اور علامہ تسطلائی رقمہ اللہ علیہ کا کھا کہ معقرت کی خوشجری اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس تشکر میں شریک رہے والا معقرت کی خوشجری اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس تشکر میں شریک

عمة القارى ق اس ٢٣٣٣ ش بفان قلت قال صلى الله عليه وسلم في حق هذا الجيش مغفور لهم قلت قبل لا يطرم من دخوله في ذلك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم "مغفور لهم" مشروط بان يكونوا من اهل المعفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة العموم فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة

فیسه منهم. اگریزیداس شکری شامل ریائی و بعد کے برے اعمال کی وجہ ہے اس عموی بشارت ہے خارج ہوگیا اس لئے کہ علاء امت اس مسئلہ میں منفق بین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد مبارک ''ان کی بخشش کردی گئی'' اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ مغفرت کے اتل ہوں جی کہ اگر اس بنگ میں شریک رہنے والوں میں سے کوئی بعد میں اسلام ہے چھر جاتا، مرقد ہوجاتا العیا ذباللہ ، تو وہ اس محوی بعد میں اسلام ہے چھر جاتا، مرقد ہوجاتا العیا ذباللہ ، تو وہ اس محوی بشارت میں وافل نہیں ہوتا ، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ ارشا و مبارک کا بشارت میں وافل نہیں ہوتا ، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ ارشا و مبارک کا بشارت میں وافل نہیں ہوتا ، اس معلوم ہوتا ہے کہ ارشا و مبارک کا بخشش ہے جس میں معفوت کی شرط پائی جائے ۔ (عمدة القاری ج التقاری ج ا

یز بیدگی جماعت کرنے والوں سے آیک موالی! برزید کی جماعت کرنے والے جو تسطنطنید کے معرکہ کے پہلے لشکر بیس اس کے شریک ہونے کا دعوی کرکے اسے مغفرت یافتہ اور جنتی ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقائق سامنے آچکے کہ وہ پہلے لشکر میں شریکے میمیل تھا تو کیا وہ اس پر کماب وسقت کی کوئی ولیل لا سکتے ہیں کہاں نے اس کے بعد جو تقین جرائم اور سیاہ کرتوت کے ہیں جس کی تفصیلات آغاز کتاب میں گذر چکی ، وہ سب کے سب گناہ نہ کورہ معرکہ بیں شرکت کی ویہ ہے معاف ہو چکے ایس کی عنداللہ کوئی باز پرس نہ ہوگی ؟

حالاتكدا تمال خيرانجام ديية بين اس طرح كى اوريمى بشارتي احاديث شريف مين وارد بين جيسا كرشن اين ماجه باب ماجاء في خسل المست ۵ اش حديث في الشريف المن على قال المست ۵ الله صلى الله عليه و صلم من غسل مينا و كفنه و حسله و حمله و صلى عليه و الم يفش عليه ما رأى خرج من خطيفت من من من الدعند و حديث من المدعن و حديث و المن الله عليه و الم يفش عليه ما رأى خرج من خطيفت من يوم و للدت امه . ترجمه: سيدنا على رضى الله عند و والمدت امه . ترجمه: سيدنا على رضى الله عند و والمدت من يبنا يا ، فوشبو رقائي ، اس كے جناز كو روايت من مين كوشل ديا ، اسكونفن يبنا يا ، فوشبو رقائي ، اس كے جناز كو كم ميت كوشل ديا ، اسكونفن يبنا يا ، فوشبو رقائي ، اس كے جناز كو كم ميت كوشل ديا ، اسكونفن يبنا يا ، فوشبو رقائي ، اس كے جناز كو كم ميت كوشل ديا ، اسكونفن يبنا يا ، فوشبو رقائي ، اس كے جناز كو كم يات ويكھى تو چم اس دن كى طرح ياك

اسی طرح تج کرنے والے کے بارے میں ارشاد نیوی ہے ہسید ناابی ہر پرورضی اللہ عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں سسمعت المنبی صلی اللہ علیم یوفٹ ولم صلی اللہ علیم یوفٹ ولم یوفٹ ولم یوفٹ ولم یوفٹ ولم یوفٹ ولم یوفٹ ولم یوفٹ اگرم سلی اللہ علیہ والدته امد ترجمہ: میں نے حضرت نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے جج کیا اور فیش کوئی اللہ علیہ وکلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے جج کیا اور فیش کوئی مال خیس کی اور براممل فیس کیا وہ اس دن کی طرح اوٹا جس دن اس کی مال نے اے جم ویا۔ (صیح بخاری شریف تا ایاب فیسل التی البرورس ۲۰۱۹)

تیزی مسلم شریف شرروایت ب (مدیث تبر ۲۹۸۳) عسن ابسی هویوة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کافل المتیم له او لغیره انا وهو کهانین فی الجنه و اشار هالک بالسبابة و الموسطی. ترجمه: سیدنا ابو بریده رضی الندعنه سدوایت بحضرت رسول الندصلی علیه و کلم نے ارشاد قربایا: این طور پر پتیم کی ذمه داری لینے والا یا دوسرے کیلے قیل بینے والا ، ش اورود جنت می ان ووالگیول کی طرح ریا سے امام مالک رحمة الندعلیه نے شہادت کی ان ووالگیول کی طرح ریا سے امام مالک رحمة الندعلیه نے شہادت کی

انگل اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم شریف ، کتاب الزمدج علی اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم شریف ، کتاب الزمدج علی ایک روایتن ملتی ہیں جس میں بخشش ومغفرت کی بیٹارٹی وارد ہیں۔

صاحب عقل سلیم نہیں کہ یہ سکتا ، یہ خیال خام کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ اگر اس نظریہ کوسیح قرار ویا جائے تو معاشر قطم واستیدادے ضائی نہیں رہ سکتا ۔

#### خلاصة بحثث

الحاصل محدثین کرام میحدیث شرایف: اول جیس من امنی یه بغزون مدینه قیصو مغفو دلهم میری امت کاجو پہلائشکر قیصر کے شہر پرحملہ کرے گاوہ بغشا ہوا ہے ، کی متعدوتو جیہات بیان کی میں ، ایک توجہ بید بیان کی میں ، ایک توجہ بید بیان کی میں ، ایک عبد بنوی میں روم کا دارائکومت تی جیسا کہ فتح البار کی میں صدیث نہ کور کی عبد بنوی میں روم کا دارائکومت تی جیسا کہ فتح البار کی میں صدیث نہ کور کی شرح کے تحت نہ کور ہے اور بیش بخالفت فاروقی میں آور ہی تواہ میں فتح ہوا جب کہ بزیر پیدا بھی نہیں ہوا تی ، ویگر شار جین کے بقول اگر اس سے قسطنطنیہ ہی مراد لیا جائے تب بھی صدیث شریف میں وارد مغفرت کی بشارت کا وہ متحق نہیں۔ کیونکہ تسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں بزید کی بشارت کا وہ متحق نہیں۔ کیونکہ تسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں بزید کی رضی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں محفرت برین ارطا قارفتی اللہ وضی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں محفرت برین ارطا قارفتی اللہ

عنہ نے کیااور تیسر اتعلد سام یے یالا مہیے ہیں حضرت عیدالرحمٰن بن خالد

بن ولید رضی اللہ عنجمانے کیا ، ان ابتدائی تین حلول میں بزید شریک تبیں

ہوا ، بزید کی قسطنیہ کے معرکہ میں شریک رہنے ہے متعلق کتب تاریخ

میں چاراتو ال ہیں ۲۹ ہے ، ۵ ھے ۵۲ ھاور ۵۵ ھے۔ ندکورہ چاراتو ال میں

ہیں چاراتو ال ہیں ۲۹ ہے ، ۵ ھے ۵۲ ھاور ۵۵ ھے۔ ندکورہ چاراتو ال میں

ہیں جی تھی تول کو قابل ترجیح قرار دیا جائے تو بزید قسطنطنیہ کے پہلے

معرکہ میں شریک ہونے والانہیں قرار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

معرکہ میں شریک ہونے والانہیں قرار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

معرکہ میں شریک بونے والانہیں قرار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

مدیث شریف میں وارد مغفرت ویشارت کا متحق نہیں ۔ و بساالسلسہ

مدیث شریف میں وارد مغفرت ویشارت کا متحق نہیں ۔ و بساالسلسہ

المتو فیق .

الله تعالى افي اورائي صبيب پاك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل محبت سے جمارے قلوب كوآبا و ركھى ، اور الل بيت اطبهار ، محلب كرام ، بزرگان وين اور صالحين امت كى محبت والفت سے محمور قربائے ، ہمارے وين وايمان كو برشم كے فتوں سے محفوظ و مامون ركھے اور تا دم زيست كماب وسنت پر چلنے كي توفيق مرحمت فربائے۔ احمد عين بجانه ميد المور سلين صلى الله عليه و الله و صحبه اجمد عين

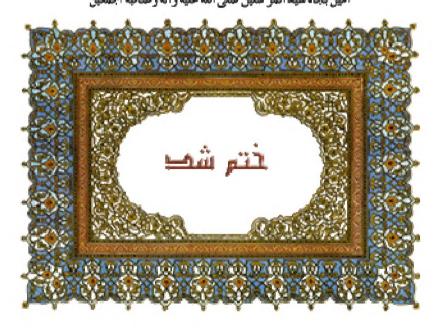